باغ فدک پرشیع<sup>ہ</sup> پروپیگن<sup>ڈ</sup>ا اور الزامات کا رد انکی معتبر ترین کتب اور قرآن یاک سے

یاد رکھیں یہ سب حوالے ان کتابوں سے ہیں جن کا رتبہ شیعہ کے ہاں ایسے ہے جیسے ہم مسلمانوں کیلئے قرآن اور بخاری و مسلم انکی کتاب اصول کافی جس کے 14 سکینز ہیں کے بارے انکے امام غائب کہ چکے کہ یہ ہمارے شیعہ کیلئے کافی ہے اور کتاب نہج البلاغہ جسکے حرف حرف کو یہ سچ مانتے ہیں

حضرت امام جعفر علیه اسلام سے روایت ہے اپ نے فرمایا که رسول الله صلی الله علیہ علیه وصلم نے فرمایا که جو شخص علم کی طلب میں کسی راسته پر جائے الله تعالی اس کو جنت کے راسته پر لے جاتا ہے آؤ علماء (دین) انبیاء علیه اسلام کو وارث ہوتے ہیں بے شک انبیاء علیه اسلام کسی شخص کو دینارودرہم (سونے جاندی)کا وارث نہیں بناتے لیکن وہ علم (دین)کا وارث بناتے ہیں پس جس نے اس حاصل کیا اس نے بڑا بخت حاصل کیا

الجلم، ولا نحن رابعا فتهيث ببعضهم.

أ - عَلَيْ بْنُ إِنْرَاهِيمَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ هِيسَى، عَنْ يُونُسَ، عَنْ جَبِيلٍ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عَلِيمَا قَالَ:
 شخاتُهُ يَقُولُ يَقْدُو النَّاسُ عَلَى تَلاَقُو أَصْنَافِي: عَالِم ومُتَعَلِّم وخُتَاوٍ، فَنَصْنُ الْعُلَمَاءُ وشِيعَتُنَا الْمُتَعَلِّمُونَ

رُ النَّاسِ غَفَاةً.

#### اب ثواب الغالِم والمُتَعَلَم

- مُحَمَّدُ إِنَّ الْحَسَنِ وعَلِي إِنْ مُحَدُّدٍ، عَنْ سَهْلِ إِن زِيَادٍ؛ ومُحَمَّدُ إِنْ يَحْيَى، عَنْ أَحْمَدُ إِن مُحَدُّدٍ،

اب ثوابِ الغالِم والمُتغلمِ

١ - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ وعَلِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَّاوٍ؛ ومُحَمَّدُ بْنُ يَحْف

جَمِيعاً، عَنْ جَعَفْرِ بَنِ مُحَدَّدِ الْأَشْعَرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بَنِ مَنْدُونِ الْفَدَّاحِ؛ وَعَلَيُّ بَنُ إِيَّرَاهِيمَ، عَنَّ آبِيهِ، عَنْ حَمَّادِ بَنِ هِيسَى، عَنِ الْقَدَّاحِ، عَنْ أَبِي عَنِدِ اللهِ عَلِيْقِةِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْقَ يَطْلُبُ فِيهِ عِلْمَا سَلَكَ اللهُ بِهِ طَرِيقاً إِلَى الْجَنَّةِ وَإِنَّ الْمُلَائِكَةَ لَنَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ وَضَا بِهِ، وَإِنَّهُ يَشْتُهُورُ لِيقالِبِ الْعِلْمِ وَضَا بِهِ، وَإِنَّهُ يَشْتُلُورُ لِيقَالِبِ الْعَلْمِ وَقَلْمُ الْعَالِمِ عَلَى الْمُعَامِلِ الْقَلْمِ عَلَى شَائِمِ النَّهُومِ لَئِلَةً الْبُدْرِ، وإنَّ الْعُلْمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ، إِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُؤدُّلُوا فِينَاراً ولا عَرَقَهُ وَلَيْنَ الْعَلَيْمِ وَلَيْنَا الْعَلْمَ عَلَى الْعَلَى الْعَلَمِ وَلَيْكُومُ لِللّهِ الْعَلْمَ عَلَى الْعَلَمَاءُ وَرَثَةً الْأَنْبِيَاءِ، إِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُؤدُّلُوا فِيقَاراً ولا عِنْدَاءً الْمُؤْمِ لَئِلَةً الْبُدُومِ وَلَوْلُهُ الْمُؤْمِلِينَا وَلَوْلُولُوا الْعَلَمَ عَلَى الْعَلَمَ عَلَى الْمُعَلِمُ الْعَلَمِ الْمُؤْمِ وَلَوْلُولُوا الْمُؤْمِ وَاللّهُ لِلْمُ الْمُؤْمِ وَلَوْلُوا الْمِلْمَ وَلَوْلِهِ الْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ لَيْلِهِ فَيْلِقُولُوا الْمُؤْمِ لِيلَامِ الْمُؤْمِ لِللّهُ لِلللّهِ الْعَلَمُ وَلَوْلِهِ اللّهُ لِلْمُلْكِلِيْهِ وَلَوْلِهُ الْمُؤْمِ وَلَوْلِهُ الْمُؤْمِ لَيْلُولُوا الْمُؤْمِ لِيْكُونُ الْمُؤْمِ لِيْفَامِ الْمُؤْمِ وَلَوْلِهِ الْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ لِللْهِ لَمُ الْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِولُوا الْمُؤْمِ الْمِؤْمِ الْمُؤْمِ الْ

#### كتاب فضل العلم

جَمِيعاً، عَنْ جَعْلَمْ بِنِ مُحَمَّدِ الْأَشْعَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَنْمُونِ الْقَدَّاحِ ا وَعَلِيْ بْنَ إِبْرَاهِيمْ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ سَلَكَ طَيِعاً فَالْ رَصُولُ اللهِ عَلَيْهِ ! امْنَ سَلَكَ طَيِعاً فِتْلَاثُ فِي عِلْمَا سَلَكَ اللهِ عَلَيْهِ إِنْ الْمَلَادِيَّةُ لَتَصْمُ أَجْنِحَتُهَا لِظَالِبِ الْعِلْمِ رَضًا بِهِ ، وإِنَّهُ الْمُلَادِيَّةُ لَتَصْمُ أَجْنِحَتُهَا لِظَالِبِ الْعِلْمِ رَضًا بِهِ ، وإِنَّهُ يَتَعَلَيْمُ لِللهِ الْعَلْمِ مِنْ السَّمَاءِ ومَنْ فِي الْأَرْضِ حَنَّى الْمُلَوبِ فِي النِّهُومِ لِنَالَةُ الْبُدْرِ ، وإِنْ الْمُلْمَاء وَرَقَةً الْأَنْبَاءِ ، إِنَّ الْأَنْبَاء لَمْ يُؤَرِّنُوا فِينَاداً ولَا الْمُلْمَاء وَرَقَةً الْأَنْبَاءِ ، إِنَّ الْأَنْبَاء لَمْ يُؤرِّنُوا فِينَاداً ولَا الْمُلْمَاء وَرَقَةً الْأَنْبَاء ، إِنَّ الْأَنْبَاء لَمْ يُؤرِّنُوا فِينَاداً ولَا الْمُلْمَاء وَرَقَةً الْأَنْبَاء ، إِنَّ الْأَنْبَاء لَمْ يُؤرِّنُوا فِيلَةً وَالْمِلَمْ مَنْ أَعْذَ مِنْهُ أَخَذَ مِنْهُ أَخَذًا وَالْمُعَلِيَّةُ وَالْمِلْ الْفَالِدِ الْمُلْمَاءِ الْفَلِمُ وَلَوْلِمْ الْفَالِمِ الْمِلْمُ فَلَى الْمُلْمَاءِ وَلَوْلُمْ الْمُلْمِ الْمُلْمَاءِ وَلَوْلُمُ الْمُلْمِ الْمُلْمَاءِ وَلَوْلُولُمْ وَلَيْلُولُولُولُولُ اللّهُ لِللّهُ الْمُلْمَاءِ الْمُلْمِلُولُ الْمُلْمِ الْمُلْمِ الْمُلْمِ الْمُلْمِ الْمُلْمِ الْمُلْمَاءِ وَلَمْ الْمُلْمَاء وَلَوْلُولُمْ الْمُلْمِ الْمُلْمِ الْمُلْمَاءِ الْمُلْمَاء وَلَوْلُمْ الْمُلْمَاء وَلَوْلُمْ الْمُلْمِ الْمُلْمِ الْمُلْمِ الْمُلْمُ الْمُلْمِلُمُ الْمُلْمِ الْمُلْمِ الْمُؤْمِقُولُ الْمُلْمِ الْمُلْمُ الْمُلْمِ الْمُلْمِ الْمُلْمُ وَالْمُلِمُ الْمُلْمُ الْمُلْمِ الْمُلْمُ الْمُلْمِ الْمُلْمُ الْمُلْمِ الْمُلْمِ الْمُؤْمِ الْمُلْمُ الْمُلْمِ الْمُلْمُ الْمُلْمِلُولُ الْمُلْمُ الْمُلْمِ الْمُلْمُ الْمُلْمِ الْمُلْمِ الْمُلْمِ ال

٧ - مُحَدُدُ بَنُ يَخْيَى، عَنْ أَحْمَدُ بَنِ مُحَدْدٍ، عَنِ الْحَسْنِ بَنِ مُحَدُوبٍ، عَنْ جَوِيلِ بِنِ صَالِحٍ، عَنْ مُحَدِّدٍ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ أَيِي جَعْفَرٍ عَلِيهِ قَالَ: إِنَّ اللَّذِي يُعَلَّمُ الْعِلْمَ مِنْكُمْ لَهُ أَجْرَ مِثْلُ أَجْرِ الْمُنْعَلَمِ وَلَهُ النَّفَشِلُ عَلَيْهِ، فَتَعَلَّمُوا الْعَلَمَ، وَعَلَمُوهُ إِخْوَانَكُمْ ثُمّا عَلَمْكُمُوهُ الْعُلْمَاءُ.

٣ - عَلِيُّ بِنُ إِبْرَاهِيمٌ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٌ، الْبَرْقِيّ، عَنْ عَلِيْ بْنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَلِيْ بْنِ أَبِي حَمْزَةً، عَنْ أَبِي بَعِيدٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبّا عَبْدِ اللهِ عَلِيْهِ يَقُولُ: مَنْ عَلَمْ خَيْراً فَلَهُ مِثْلُ أَجْرٍ مَنْ عَمِلٌ بِهِ، فَلْتُ: فَإِنْ عَلَمْهُ غَيْرَةُ يَجْرِي ذَلِكَ لَهُ؟ قَالَ: إِنْ عَلَمْهُ النَّاسُ كُلُهُمْ جَرَى لَهُ، فَلْتُ: فَإِنْ مَاتَ؟ قَالَ: وإِنْ مَاتَ.

٤ - وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَدِيدِ، عَنِ الْمَلَاءِ بْنِ رَيْسٍ، عَنْ أَي عُبْنِدَةَ الْحَدَّاءِ عَنْ
 أيي جَعْفَرٍ عَلِيْكِ قَالَ: مَنْ عَلَمْ بَابَ هُدَى فَلَهُ مِثْلُ أَجْرٍ مَنْ عَمِلَ بِهِ وَلاَ يُنْفَصُ أُولَئِكَ مِنْ أَجُورِهِمْ
 شَيْئاً. ومَنْ عَلْم بَابَ صَلَالِ كَانَ عَلَيْهِ مِثْلُ أَوْزَادٍ مَنْ عَمِلَ بِهِ وَلاَ يُنْفَصُ أُولَئِكَ مِنْ أَوْزَادِهِمْ شَيْئاً.

..

حضرت امام جعفر علیه اسلام نے فرمایا بے شک علماء (دین) انبیاء کے وارث ہیں اور اس لئے انبیاء نے کسی کو درھم و دینار کا وارث نہیں بنایا اور بے شک انبیاء نے بڑا نریعت) کی باتوں کا وارث بنایا ہے پس جس نے اس میں لے لیا اس نے بڑا نصیب حاصل کیا

كتاب فضل العلم

14

اللهِ لَمْ يَنْظُر اللهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْفِيَامَةِ، ولَمْ يُؤَكُّ لَهُ عَمَّلًا.

٨- مُحَمَّدُ بَنُ إِسْمَا عِبِلَ مَن الْفَشْلِ بَنِ شَادًا ذَ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ، عَنْ جَدِيلِ بْنِ فَزَاجٍ، عَنْ أَبَا لا بْنِ
 تَثْلِبَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عَلِيهِ قَال: لَوْوَدْتُ أَنَّ أَصْحَابِي شَرِيتَ رُوْوسُهُمْ بِالسَّبَاطِ حَمَّى يَعْفَقُوا .

٩ - عَلِيْ بُنْ مُحَدَّدٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ شَحْدُدِ بْنِ عِبسَى، عَدْنْ رَوَاءً، عَنْ أَبِي عَبْدِ اطْو ﷺ قَال: قَال لَهُ رَجُلٌ . عَنْ أَبِي عَرْدَ عَذَا الْأَمْرَ، أَذِمْ يَتَهُ وَلَمْ يَتَعَرَّفُ إِلَى أَحْدِ مِنْ إِلْمُوَانِيهُ قَال: قَال: قَيْدَ يَتَهُمُ عَذَا فِي وَيِهِ اللهِ وَإِنْهِ ؟ قَال: قَيْدَ يَتَهُمُ عَذَا فِي وَيِهِ اللهِ عَنْهُ إِلَيْ وَإِنْهِ ؟ قَال: قَيْدَ يَتَهُمُ عَذَا فِي وَيِهِ اللهِ ؟

#### ٣ - باب صِفْةِ الْعِلْمِ وفَصْلِهِ وفَصْلِ الْعُلْمَاءِ

١ - شعشة بن الحسن وعلي بن شعفي، عن سَهل بن زباو، عن شعد بن جس، عن غيب الحواني عبد المعالمة بن جسس، عن غيب الحواني عبد الموالة على المحسن عليه عبد الموالة على أبي الحسن مرسى عليه عبد الموالة على المحسن مرسى عليه على المحسن المحسن والمحسن والمحسن والمحسن والمحسن والمحسن والمحسن والمحسن المحسن المحسن

٣ - مُحَدُدُ يَنْ يَخْنِى، عَنْ أَخْنَدَ بْنِ مُحَدِّدِ بْنِ بِيسَى، عَنْ مُحَدِّدِ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ أَبِي الْبَخْتِرِيّ، عَنْ أَبِي عَنْدِ اللهِ عَنْ أَبِي الْبَخْتِرِيّ، عَنْ أَبِي عَنْدِ اللهِ عَنْ أَبِي الْبَخْتِرِيّ، عَنْ أَبِي وَاللّهُ الْوَرْقُوا عَنْدُ اللّهِ عَنْ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

٣ - الْحُسَيْنَ بْنُ مُحَدِّدٍ، عَنْ مُعَلِّى بْنِ مُحَدِّدٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَنِي الْوَشَاءِ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ خُتْمَانَ، عَنْ
 أي عَيْدِ اللهِ عَلِيدٍ قَالَ: إِذَا أَزَادَ اللهُ بِعْبِدِ خَبْراً قَلْهُمْ فِي الدِّينِ.

٤ - مُحَدَّدُ بَنُ إِسْمَاجِيلٌ، عَنِ الْفَضْلِ بَنِ شَاذَانَ، عَنْ حَمَّادِ بَنِ جِيسَى، عَنْ رَبُعِيُّ بَنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ أَي جَمْلُمٍ عَلِيمِهِ قَالَ: قَالَ: الْكَمَالُ كُلُّ الْكُمَالِ الطَّقَلَةُ فِي الذَّبَنِ، والعشيرُ عَلَى الثَّائِةِ، وَتَعْلَى الثَّائِةِ، وَتَعْلَى الثَّائِةِ، وَتَعْلَى الثَّائِةِ،
 وقطيرُ المُعيشَةِ.

و - شخلة بن ينفي، عن أختذ بن شخله بن جيس، عن مُخله بن سان، عن إستاجيل بن جابر عن أبي عنه الله عنه الله عنه المثلة عنه المثلة عنه والأثنية خضون، والأوجياء سادة.

وفِي رِوَالِةٍ أُخْرَى: الْعُلْمَاءُ مَثَارٌ، والْأَنْفِيَّاءُ خُصُونٌ، والْأَوْصِيَّاءُ سَادَةً.

أَعْمَدُ بْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ مُحَدِّدِ بْنِ حَسَّانَ، عَنْ إِدْرِيسَ بْنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الْجَدْدِيّ، عَنْ
 بَشِيرِ الدِّقَانِ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عَقِيدٍ ؛ لا غَيْرُ فِيمَنْ لا يَتَفَقُّ مِنْ أَصْحَابِنَا يَا بَشِيرًا إِنَّ الرَّجُلَ مِنْهُمْ إِنَّا

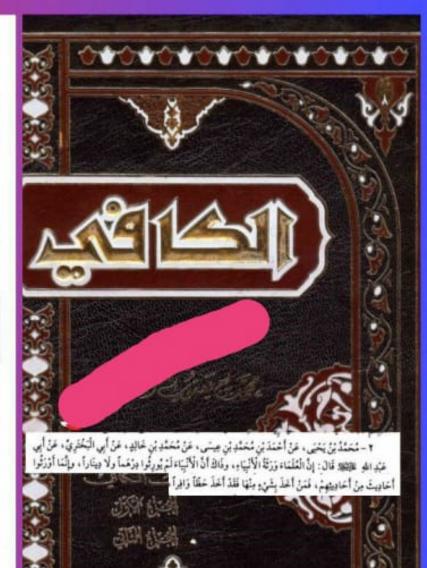

حضرت امام جعفر علیه اسلام نے فرمایا بے شک علماء (دین) انبیاء کے وارث ہیں اور اس لئے انبیاء نے کسی کو درهم و دینار کا وارث نہیں بنایا اور بے شک انبیاء نے (شریعت) کی باتوں کا وارث بنایا ہے پس جس نے اس میں لے لیا اس نے ہڑا نصیعت) کی باتوں کا وارث بنایا ہے پس جس نے اس میں لے لیا اس نے ہڑا نصیعت حاصل کیا

11

كتاب فضل العلم

اللهِ لَمْ يَنْظُرِ اللهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَّامَةِ، وَلَمْ يُزَكُّ لَهُ عَمَلًا.

٨ - مُحَمَّدُ بنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الْفَصْلِ بْنِ شَاذَانَ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ، عَنْ جَعِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ، عَنْ أَبَالِ بْنِ
 تَثْلِبَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عَلِيلِهِ قَالَ: لَوَدِدْتُ أَنَّ أَصْحَابِي ضُرِبَتْ رُوُوسُهُمْ بِالسَّيَاطِ حَتَّى يَتَفَقّهُوا.

أو علي بَنْ مُحَدِّد، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ مُحَدِّد بْنِ عِيسَى، عَمَّنْ رَوَاهُ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَ

#### ٢ - باب صِفَةِ الْعِلْم وفَصْلِهِ وفَصْلِ الْعُلْمَاءِ

ا - مُحَمَّدُ بنُ الْحَسَنِ وَعَلِيمُ بنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِبسَى، عَنْ عَيْبِدِ اللهِ ابْنِ عَبْدِ اللهِ اللهُ عَلَيْهُ الْمَاعَةُ قَدْ أَطَالُوا بِرَجُلٍ فَقَالَ: مَا هَذَا؟ فَقِيلَ: عَلَامَةً فَقَالَ: وَمَا الْمُلامَةُ؟ فَقَالَ: مَا هَذَا؟ فَقِيلَ: عَلَامَةً فَقَالَ: وَمَا الْمُلامَةُ؟ فَقَالَ: مَا هَذَا؟ فَقِيلَ: عَلَامَةً فَقَالَ: عَلَمْ اللهُ الل

٢ - مُحَدُّدُ بُنُ يَخْيَ، عَنْ أُخْمَدَ بْنِ مُحَدِّدِ بْنِ عِيسَى، عَنْ مُحَدِّدِ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ أَيِي الْبُخْتَرِيّ، عَنْ أَيِي عَنْ مُحَدِّدِ بْنِ عِيسَارَ، وَاللّهُ أَيْهِاء لَمْ يُورِبُوا وِرْهَما وَلا وَيَنَاراً، وإِنّما أَوْرَقُوا عَنْدا عَدْ خَطَا وَالْجِرا فَانْظُرُوا عِلْمُكُمْ مُدًا عَمُنْ تَأْخَذُونَهُ؟
 اخاویث مِنْ اخاوینهم، فَمَنْ الحَدْ بشَنْ وَمِنْهَا فقد الحد خطا وَالْجِرا فَانْظُرُوا عِلْمُكُمْ مُدًا عَمُنْ تَأْخَذُونَه؟

الحادث من الحادث في كُلُّ خَلَفٍ عُدُولًا يَنْفُونَ عَنْهُ تَحْرِيفَ الْغَالِينَ، وانْتِحَالُ الْمُبْطِلِينَ، وتَأْوِيلَ الْعَالِينَ، وتَأْوِيلَ الْعَالِينَ، وتَأْوِيلَ الْعَالِينَ، وتَأْوِيلَ الْعَالِينَ، وتَأْوِيلَ الْعَالِينَ، وتَأْوِيلَ

الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُعَلِّى بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِي الْوَشَّاءِ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ
 أبي عَبْدِ اللهِ عَلِينِهِ قَالَ: إِذَا أَرَادَ اللهُ بِعَبْدِ خَيْراً قَقْهُ فِي الدَّينِ .

٤ - مُحمَّدُ بنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى، عَنْ رَبْعِيْ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ رَبْعِيْ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِي جَعْفَرِ عَلِيظِةٍ قَالَ: الْكَمَالُ كُلُّ الْكَمَالِ الثَّقَفَّةُ فِي الدَّبْنِ، والطَّبْرُ عَلَى النَّائِيَةِ، وَتَقْدِيرُ الْمَعِيشَةِ.
 وتَقْدِيرُ الْمَعِيشَةِ.

٥ - مُحَمَّدُ بِنْ يَخْيَى، عَنْ أَحْمَدُ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى، عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ سِنَانِ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَابِرِ عَنْ
 أي عَبْدِ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ: الْعُلَمَاءُ أَمَنَاءُ، والْأَنْقِيَاءُ حُصُونٌ، والْأَوْصِيَاءُ سَادَةً.

وفي رِوَايَةِ أَلْحَرَى: الْعُلْمَاءُ مَنَارٌ، والْأَنْتِيَاءُ حُصُونٌ، والْأَوْصِيَاءُ سَادَةً.

٦ - أَحْمَدُ بَنُ إِدْرِيسَ، عَنْ مُحَدِّدِ بْنِ حَسَّانَ، عَنْ إِدْرِيسَ بْنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الْكِنْدِيُ، عَنْ بَدِيرِ الدَّهَانِ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عَلِيمَانِهِ : لَا خَيْرَ فِيمَنْ لَا يَتَفَقْهُ مِنْ أَصْحَابِنَا يَا بَشِيرًا إِنَّ الرَّجُلَ مِنْهُمْ إِذَا



## انبیاء علیه اسلام کی میراث نبوت اور بادشاہیت ہے کتب شیعه سے ثبوت

حضرت ابو عبد الله علیه اسلام فرماتے ہیں که حضرت داؤد علیه اسلام کے وررث حضرت سلیمان علیه اسلام ہوئے اور حضرت سلیمان علیه وصلم کے اسلام ہوئے اور ہم حضرت محمد صلی الله علیه وصلم کے وارث ہوئے اور ہمار نے پاس بیان واضح ہے اس کا جو الواح وارث ہوئے اور ہمار نے پاس بیان واضح ہے اس کا جو الواح میں تھا موسی علیه اسلام میں تھا

كتاب الحجة

177

٨ - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى، عَنْ يُونْسَ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ الْمُغِيرَةِ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عَلِيْهِ بَنْ إِنَّ الْمُغْرَمَ الَّذِي نَزَلَ مَعَ آدَمَ عَلِيْهِ لَمْ يُرْفَعْ، ومَا مَاتَ عَالِمٌ إِلَّا وقَدْ وَرَّتَ عِلْمَهُ، إِنَّ الْأَرْضَ لَا تَبْقَى بِغَيْرِ عَالِم.
 الْأَرْضَ لَا تَبْقَى بِغَيْرِ عَالِم.

#### ٩٠ - باب أَنْ الْأَتِمُةَ وَرِثُوا عِلْمَ النَّبِيِّ وجَمِيعِ الْأَنْبِيَاءِ والْأَوْصِيَاءِ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ

١ - عَلَيْ بَنْ إِيْرَاهِيم، عَنْ أَيِهِ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ الْمُهْنَدِي، عَنْ عَبْدِ الْهِ بْنِ جُنْدَبِ أَنَّهُ كُتَبَ إِلَيْهِ الرَّضَا عَلِيْهِ : أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّ مُحَمَّدًا عَلَيْهِ كَانَ أَمِينَ اللهِ فِي خَلْقِهِ فَلَمَّا فَبِضَ عَلَيْهِ كُنَّا أَهْلَ الْبَيْتِ اللهِ فِي خَلْقِهِ فَلَمَّا أَمْتِكُ الْمُهَا الْمُعَلِيمِ الْمُهَا اللهُ وَعَلَيْهِ مَا الْمُهَا الْمُعَلِيمِ مَا الْمُهَا اللهُ وَيَعْلَى النَّاسِ بِرَسُولِ اللّهِ عَلَيْهِ ، وَنَحْنُ النَّهُ وَاللهِ عَلَيْهِ ، وَنَحْنُ النَّهِ الْمُهَا اللهِ عَلَيْهِ مَنْ النَّاسِ بِكِتَالِ اللهِ وَلَايَةِ وَلَى النَّاسِ بِكِتَالِ اللهِ مَنْ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ الْمُؤْلِقِيلُ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ الْمُؤْلِقِيلُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ الْمُؤْلِقِيلُ إِلَى وَلَا يَهِ عَلَى الْمُولُ اللهِ اللهُ الل

٢ - مُحَمَّدُ بْنُ يَخْيَ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَلِيْ بْنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَثْيرٍ، عَنْ أَيِي جَعْفَرٍ عَلَيْ فَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ: إِنَّ أُوْلَ وَصِيمٌ كَانَ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ هِبَةُ اللهِ ابْنُ آدَمَ، ومَا مِنْ نَبِي مَضَى إِلَّا ولَهُ وَصِيعٌ، وكَانَ جَعِيعُ الْأَنْبِيَاهِ مِائةً أَلْفٍ نَبِي وَعِشْرِينَ أَلْفَ نَبِيْ، مِنْهُمْ خَمْسَةً أُولُو الْعَزْمِ: نُوحٌ وَإِبْرَاهِيمُ ومُوسَى وعِيسَى ومُحَمَّدٌ عَلِيْكَ وَإِنْ عَلِيْ بْنَ أَبِي طَالِبٍ كَانَ هِبَةً اللهِ لِمُحَمَّدٍ، ووَرِثَ عِلْمَ لَوْ إِنْرَاهِيمُ ومُوسَى وعِيسَى ومُحَمَّدٌ عَلِيْكَ وَإِنْ عَلِيْ بْنَ أَبِي طَالِبٍ كَانَ هِبَةً اللهِ لِمُحَمَّدٍ، ووَرِثَ عِلْمَ الْأَوْصِيَاهِ، وعِلْمَ مَنْ كَانَ فَبْلَهُ مِنَ الْأَنْبِياءِ والْمُرْسَلِينَ.

عَلَى فَائِمَةِ الْعَرْشِ مَكْتُوبٌ: •حَمْزَةُ أَسَدُ اللهِ وأَسَدُ رَسُولِهِ وَسَيْدُ الشَّهَدَاءِ، وفِي ذُؤابَةِ الْعَرْشِ عَلِيٍّ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ» فَهَذِهِ حُجَّثَنَا عَلَى مَنْ أَنْكُرَ حَفْنَا، وجَحَدَ مِيرَاثَنَا، ومَا مَنَعَنَا مِنَ الْكَلَامِ وأَمَامَنَا الْبَقِينُ، فَأَيُّ حُجَّةِ تَكُونُ أَبْلَغَ مِنْ هَذَا.

٣ - مُحَمَّدُ بُنُ يَحْيَى، عَنْ سَلَمَة بْنِ الْخُطّاب، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْفَاسِم، عَنْ زُرْعَةً بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْمُفَصَّلِ بْنِ عُمَرَ قَال: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عَيْنِهِ : إِنَّ سُلَيْمَانَ وَرِثَ دَاوُدَ، وإِنَّ مُحَمَّداً وَرِثَ سُلَيْمَانَ، وإِنَّ الْمُحَمَّداً ، وإنَّ عِنْدَنَا عِلْمَ النُّورَا وَوالْإِنْجِيلِ والزُّبُورِ، ويْبَيّانَ مَا فِي الْأَلْوَاحِ، قَالَ: قُلْتُ: إِنْ مَلْمَ النُّورَا وَوالْإِنْجِيلِ والزُّبُورِ، ويْبَيّانَ مَا فِي الْأَلْوَاحِ، قَالَ: قُلْتُ: إِنْ مَلْمَ اللهِ يَخْدَث بْوَمَا بَعْد يَوْم وسَاعَةً بَعْد سَاعَةٍ.

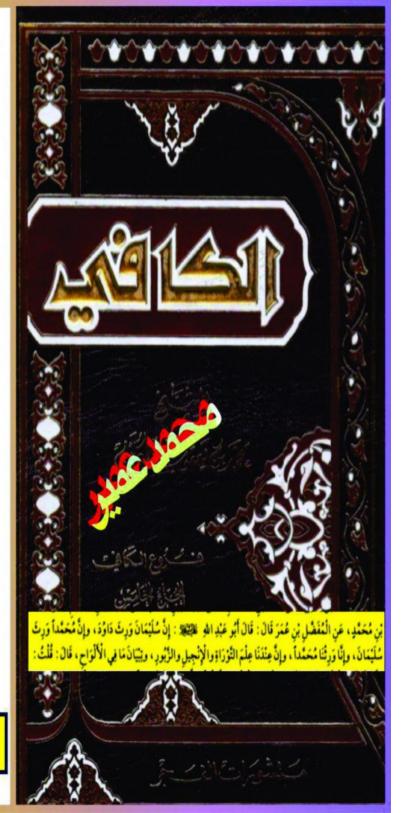

## باغ فدک پر شیعہ کے اعتراض کا جواب،

"سیدنا صدیق اکبر" نے حضرت فاطمۃ "کو فدک اور خیبر کی زمینوں میں حصہ نہیں دیا تھا ہے فیصلہ اہلسنت کے مذھب کے مطابق تو درست تھا بی کہ انبیاء علمیم السلام کی وراشت جاری نہیں ہوتی گر یہ فیصلہ شیعہ مذھب کے محمی عین مطابق تھا کیونکہ شیعہ مذھب کی معتبر ترین کہیں ہوتی گر یہ فیصلہ شیعہ مذھب کی معتبر ترین کتاب فروع الکافی ۱۸۳ میں صاف لکھا ہے کہ النساء لایر شن من الارض لیعنی عور توں کو زمین کی وارشت میں حصہ نہیں ملتا

لہذا شیعہ حضرات کا اپنے مذھب کے مطابق بھی الزام درست نہیں

كتاب المواريث

٦٨ - باب: أن النساء لا يرثن من العقار شيئاً

١ - عَلِيُّ بْنُ إِنْرَاهِيمَ، عَنْ مُحَنَّدِ بْنِ عِيسَى، عَنْ يُونُسَى، عَنْ مُحَمَّد نْنِ حُمْرَانَ، عَنْ زُرَارَةً، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلِيْظِيدٌ قَالَ النِّمَاءُ لَا يَرِثْنَ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا مِنَ الْعَقَارِ شَيْئاً.

٢ - عِدَّةً مِنَّ أَضْحَابِنَا، عَنْ شَهْلِ بْنِ زِيَادٍ او مُحَمَّدُ بْنُ يَخْيَى، عَنْ أَخْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، وحُمَّيْدُ بْنُ زِيَادٍ، عَنْ اَبْنِ مَحْمُوبٍ، عَنْ عَلِيّ بْنِ رِثَابٍ، عَنْ زُرَارَةً، عَنْ أَبِي جَعْفِرٍ ﷺ أَنَّ الْمَرْأَةُ لَا تَرِثُ مِمَّا تَرَكَ زَوْجُهَا مِنَ الْقُرْسِ والدُّورِ والسَّلَاحِ والدُّوابُ شَيْئاً وتَرِثُ مِنَ الْمَالِ والْقُرُسِ والنَّيَابِ وَمَثَاعِ الْبَيْتِ مِمَّا تَرَكَ وَيُعَوِّمُ النَّفْضُ والأَبْوَابُ والْجُذُوعُ والْقَصَبُ فَتْعَطَى حَقِّهَا مِنْهُ .

٣ - عَلَيْ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ، عَنِ ابْنِ أَذَيْنَةً، عَنْ زُرَارَةً؛ وبُكْنِيرِ؛ وفُضَيْلٍ؛ وبُرَيْدٍ؛ ومُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ أَبِي جَعْفَرِ وأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ﷺ مِنْهُمْ مَنْ رَوَاهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ﷺ ومُنْهُمْ مَنْ رَوَاهُ عَنْ أَجِدِهِمَا ﷺ أَنَّ الْمَرْأَةَ لَا تَرِثُ مِنْ تَرِكَةِ زَوْجِهَا مِنْ ثُرْبَةٍ دَارٍ أَوْ أَرْضِ إِلَّا أَنْ يُقَوَّمَ الطُّوبُ والْحَشَبُ قِيمَةً فَتُعْظَى رُبُعْهَا أَوْ ثُمُنَهَا إِنْ كَانَ لَهَا وَلَدٌ مِنْ قِيمَةِ الطُّوبِ والْجُذُوعِ والْحَشَبِ.

٤ - عَلَيْ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ، عَنْ جَبِيلٍ، عَنْ زُرَارَةً؛ ومُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ أَبِي جَعْفَرِ عَلِيْنِهِ قَالَ: لَا تَرِثُ النِّسَاءُ مِنْ عَقَارِ الأَرْضِ شَيْئًا.

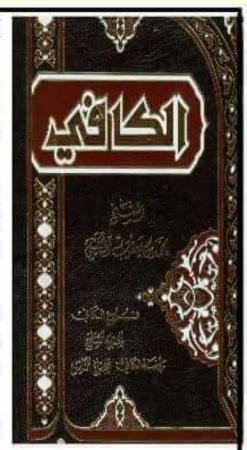

حضرت امام جعفر علیه اسلام سے روایت ہے اپ نے فرمایا که رسول الله صلی الله علیه وصلم نے فرمایا که جو شخص علم کی طلب میں کسی راسته پر جائے الله تعالی اس کو جنت کے راسته پر لے جاتا ہے آؤ علماء(دین) انبیاء علیه اسلام کو وارث ہوتے ہیں بے شک انبیاء علیه اسلام کسی شخص کو دینارودرہم(سونے جاندی)کا وارث نہیں بناتے لیکن وہ علم(دین)کا وارث بناتے ہیں پس جس نے اس چاندی)کا وارث نہیں بناتے لیکن وہ علم(دین)کا وارث بناتے ہیں پس جس نے اس علم کیا اس نے بڑا بخت حاصل کیا

العِلم، ولا نكن رابِعا فتهلِك بِبغضِهِم.

٤ - عَلِيُّ بْنُ إِيْرَاهِيمَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى، عَنْ بُونُسَ، عَنْ جَمِيلٍ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ:
 سَمَعْتُهُ يَقُولُ يَغْدُو النَّاسُ عَلَى ثَلَاتَةٍ أَصْنَافٍ: عَالِمٍ ومُتَعَلِّمٍ وغُثَاوٍ، فَنَحْنُ الْمُلْمَاءُ وشِيمَتُنَا الْمُتَعَلَّمُونَ

رُ النَّاسِ غُفَاةً.

#### ١ - باب ثواب الغالِم والمُتَعلم

- مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ وعَلِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادِه ومُحَمَّدُ بْنُ يَخْيى، عَنْ أخمد بْنِ مُحَمَّدِ،

\$ - باب ثوابِ الغالِمِ والمُتَعَلَمِ
 ١ - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ وعَلِيْ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ سَهَل بْنِ زِيَادٍ ١ ومُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ.

جَمِيعاً، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَدِّدِ الْأَشْمَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَيْمُونِ الْقَدَّاحِ؛ وعَلَيُّ بْنُ إِيرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى، عَنِ الْقَدَّاحِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عَلِيلِكُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ : مَنْ سَلَكَ طَرِيقاً يَظلُبُ فِيهِ عِلْمَا سَلَكَ اللهِ عَلَيْكُ وَلَوْ الْمَلَائِكَةَ وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَشَمُّ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضَا بِهِ، وَإِنَّهُ يَشْلُبُ فِيهِ عِلْمَا الْعَلْمِ عَلَى السَّمَاءِ وَمَنْ فِي النَّمَاءِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ حَشَّى الْمُوتِ فِي الْبَحْرِ، وفَضْلُ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَنْ مَنْ فِي السَّمَاءِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ حَشَّى الْمُوتِ فِي الْبَحْرِ، وفَضْلُ الْعَالِمِ عَلَى الْعَالِمِ عَلَى الْعَالِمِ عَلَى الْعَالِمِ عَلَى الْعَالِمِ كَتَى الْمُعَامِ عَلَى الْعَلِمِ عَلَى الْعَالِمِ عَلَى الْعَالِمِ عَلَى الْعَالِمِ عَلَى الْعَلْمِ عَلَى الْمُؤْمِعِ عَلَى الْعَلِمِ عَلَى الْعَلْمِ عَلَى الْمُعْمِ اللَّهُ عِلَى اللَّهِ الْعَلْمِ اللَّهِ الْعَلَامُ عَلَى اللّهِ اللَّهُ اللَّهِ الْعَلِمِ الْمُلْمَاءِ وَاللَّهِ الْمُؤْمِ عَلَى اللَّهِ اللّهِ الْعَلَمِ عَلَى الْعَلْمِ عَلَى الْعَلْمِ عَلَى الْعَلْمِ عَلَى الْعَلَمَ عَلَى الْعَلْمِ عَلَى الْمُعْلِمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُومِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ ال

كتاب فضل العلم

11

جَمِيعاً، عَنْ جَعْفَو بْنِ مُحَمَّدِ الْأَشْعَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَيْمُونِ الْقَدَّاحِ، وعَلِيُّ بْنُ إِيْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ حَبْدِ اللهِ بْوَ عَلَيْهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ بَاللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهَا عَلَيْهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهَا : هَمْنُ سَلَكَ طَرِيقاً بِعْلَمُ فِيهِ عِلْمَا سَلَكَ اللَّهِ فِي طَلْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِلَى الْجَنَّةِ وَإِنَّ الْمَلَايَكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رَضًا بِهِ، وَإِنَّهُ يَسْتَغْفِرُ لِطَالِبِ الْعِلْمِ مَنْ فِي السَّمَاءِ ومَنْ فِي الْأَرْضِ حَمَّى الْمُوتِ فِي الْبَحْرِ، وَفَضْلُ الْفَالِمِ عَلَى الْعَامِدِ الْفَلْمِ الْمَالِمِ عَلَى الْعَامِدِ الْفَلْمِ الْمُعْلِمِ الْفَلْمِ الْمَالِمِ الْفَلْمِ الْفَالِمِ الْعَلْمِ الْفَالِمِ الْمُلْمَاءِ وَاللَّهِ الْمُلْمَاءُ وَرَثَةً الْأَنْبِيَاءِ، إِنَّ الْأَنْفِياءَ لَمْ يُؤَرِّفُوا فِينَاواً وَلَا الْمُلْمَاءُ وَرَثَةً الْأَنْبِيَاءِ، إِنَّ الْمُلْمَاءَ وَرَثَةً الْأَنْبِيَاءِ، إِنَّ الْمُلْمَاءُ وَرَثَةً الْأَنْبِيَاءِ، إِنَّ الْمُلْمَاءُ وَرَثَةً الْمُؤْمِ وَلَمُ اللَّهُ عَلَى الْعَلْمِ وَلَا الْمُلْمَاءُ وَرَثَةً الْأَنْبِيَاءِ، إِنَّ الْمُلْمَاءُ وَيَنَا وَلَا الْمُلْمَاءُ وَرَثَةً الْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ الْمُلْمِ وَلَا الْمُلْمَاءُ وَرَبُقُ وَالْمِلْمِ الْمُؤْمِ الْمُ

٢ - مُحَمَّدُ بَنُ يَخْيَ، عَنْ أَحْمَدُ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ الحَسَنِ بْنِ مَعْجَوبٍ، عَنْ جَمِيلِ بنِ صَابِحٍ، عن مُحَمَّدٍ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ أَيِي جَعْفَرِ ﷺ قَالَ: إِنَّ الَّذِي يُعَلَّمُ الْعِلْمَ مِنْكُمْ لَهُ أَجْرُ مِثْلُ أَجْرِ الْمُتَعَلَّمِ وَلَهُ الْفَصْلُ عَلَيْهِ، فَتَعَلَّمُوهُ إِخْوَانَكُمْ كَمَّا عَلَّمَكُمُوهُ الْعُلْمَاءُ.
 الْقَصْلُ عَلَيْهِ، فَتَعَلَّمُوا الْعِلْمَ مِنْ حَمَلَةِ الْعِلْم، وعَلْمُوهُ إِخْوَانَكُمْ كَمَّا عَلَّمَكُمُوهُ الْعُلْمَاءُ.

٣ - عَلِي بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، الْبَرْقِيّ، عَنْ عَلِيْ بْنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَلِيْ بْنِ أَيِي حَمْزَةً، عَنْ أَيِي بَصِيرٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبّا عَبْدِ اللهِ عَلِيّهِ يَقُولُ: مَنْ عَلّمَ خَيْراً فَلَهُ مِثْلُ أَجْرٍ مَنْ عَمِلَ بِهِ، قُلْتُ: فَإِنْ عَلّمَهُ عَيْرَهُ يَجْرِي ذَلِكَ لَهُ؟ قَالَ: وإِنْ مَاتَ؟ قَالَ: وإِنْ مَاتَ.
 غَيْرَهُ يُجْرِي ذَلِكَ لَهُ؟ قَالَ: إِنْ عَلَمَهُ النَّاسَ كُلُهُمْ جَرَى لَهُ، قُلْتُ: قَإِنْ مَاتَ؟ قَالَ: وإِنْ مَاتَ.

أُ وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَوْمِيدِ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَذِينِ، عَنْ أَبِي عُبْنَدَةَ الْحَدَّاءِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْكَ قَالَ: مَنْ عَلَمَ بَابَ هُدَى فَلَهُ مِثْلُ أَجْرٍ مَنْ عَمِلَ بِهِ وَلَا يُنْقَصُ أُولَئِكَ مِنْ أَجُودِهِمْ مَنْ عَمِلَ بِهِ وَلَا يُنْقَصُ أُولَئِكَ مِنْ أَوْزَادِهِمْ شَيْئاً. مَنْ عَمِلَ بِهِ وَلَا يُنْقَصُ أُولَئِكَ مِنْ أُوزَادِهِمْ شَيْئاً.

مَنْهَا. وَمَنْ عَلَمْ بَابَ ضَلَالِ كَانَ عَلَيْهِ مِثْلُ أُوزَادٍ مَنْ عَمِلَ بِهِ وَلَا يُنْقَصُ أُولَئِكَ مِنْ أُوزَادِهِمْ شَيْئاً.

## فدک فدک چلانے والے شیعوں کے لئے خاص تحفہ امید ہے افاقہ ہو جائیگا

الکافی میں یعقوب کلینی نے ہائدھا ہے '' عورت کا زمین کچھ ورثہ شیں'' کچر اس کے بعد بہت ی روایات نقل کی ہے اس باب میں ایک حسن روایت ملاحظہ ہول ''امام باقر نے فرمایا عورت کو زمین کی وراثت میں کچھ شیں طے گا یعنی عورت زمین کی وارث شیں بن علی'' اس کی سند کو باقر مجلسی نے حسن قرار دیا ہے جب شیعہ کافر کے ہاں عورت زمین کی وارث ہی شیں بن سکتی تو فدک کیسے فاطمہ رضی اللہ عنھا کا ورثہ ہو گیا؟

مكتاب الواريث

باب أنَّ النساء لا يرثن من العقار شيئاً

والايواب والجذوع وترث من المال والفرش والثياب ومتاع البيت عمَّا ترايويقوم النقض والقعب فتعطى حقتها منه

٣ ـ عليَّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي ممير ، عن ابن ا ذينة ، عن زرارة ؛ و بكير ؛ وقشيل ؛ وبريد ؛ وعمَّدبن مسلم ، عن أبي جعفر وأبي عبدالله النَّهْ اللَّهُ منهم من روامعن أبي عبدالله اللِّنِيِّةِ ومنهم من رواء عن أحدهما اللَّهُ إِنَّ المرأة لاترت من تركة زوجها من تربة دار أوأرض إلَّا أن يقوم العلوب والخشب قيمة فتعطى ربعها أوتمنها إنكان لها ولد من قيمة الطوب والجذوع والخشب.

 ٤ ـ على ، عن أبيه ، عن ابن أبي حمير ، عن جيل ، عن زرارة ؛ وعما بن مسلم ، عن أبي جعفر اللِّيِّيِّ قال: لاترت النساء من عقاراً لأرض شيئاً .

٥ ـ عدَّهُ من أسحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء ،

عن عجدين مسلم قال : قال أبوعبدالله ا قال : قلت : كيف ترت من الغرع و ترت به وإنسا هي دخيل عليهم فترا

٦ - عليُّ بن ابراهيم ، عن أو

وقال في مصباح اللُّعة: الته واقتصر الأذهري على الشتم قال: النا الكسر ويعتم المتم والجمع نتو الحديث الثالث : حسن . والطوب بالشم الأجر بلغة الحديث الرابع : -ن .

الحديث الخامس : ضيث الحديث البادس : حسن

والمناد ان

والقترث

٦٨ - باب: أن النساء لا برثن من العقار شيئاً

١ – عَلَمُ بَنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ مُنحَدِّدِ بْنِ هِيسَى، عَنْ بُولْسَ، عَنْ مُنحَدِّدِ بْنِ مُحْرَاذً، عَنْ زُوارَةً، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ أَبِي جَعْلَمِ عِنْهِ قَالَ: الشَّمَاءُ لَا يُرقِّنَ مِنْ الْأَرْضِ وَلَا مِنَ الْعَلَادِ شَيَّا

٣ - عِلَّا مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ سَهَلِ بْنِ زِنَاوِه وشَعْلُدُ بْنُ يَعْنِي، عَنْ أَعْدَدْ بْنِ شَعْلُو، وخَنيْدُ بْنُ زِيَّاوِه عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ جَمِيعاً، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ، عَنْ عَلِي بْنِ دِلَابٍ، عَنْ زُوْاوَا، عَنْ أَبِي جَعْلِي الله الذَّالَة لَا تَرِثُ مِنَّا تَرُكَ زُوجُهَا مِنَ الْقُرَى والَّذُورِ والسَّلَاحُ والذَّوَاتِ شَيَّنَا وَتُرِثُ مِنَ الْمَالِ وَالْفَرْشِ والنَّبَابِ ومَقَاعِ الْبَيْتِ مِنَّا قَرْكَ وَيُلُومُ النُّلُصُ والْأَبْوَابُ والْجُذُوعُ والْفَصَبُ فَتُعْمَل خَفْهَا مِنْهُ.

٣- عَلَيْ بْنَ إِبْرَاهِيمْ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ أَبِي غَمْيْرٍ، عَنِ ابْنِ أَذْيْنَةً، عَنْ زُوَازَةً؛ ويُكْثِيرٍ؛ ولَهُشَيْلٍ؛ ويُرْتِيرِ؛ وشَخَشْدِ بْنِ مُسْلِحٍ، عَنْ أَبِي جَعْلَمِ وأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ﷺ مِنْهُمْ مَنْ زَوَاءٌ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ﷺ ومِنْهُمْ مَنْ رَوَاهُ عَنْ أَحْدِجُمُنا ﷺ أَنْ الْمَرَّأَةَ لَا تَرِثُ مِنْ تَرِيَّةِ زَوْجِهَا مِنْ تُرْبَةِ فامِ أَوْ أَرْضِ إِلَّا أَنْ يَلُوَّمُ الطُوبُ والْحَدْبُ قِيمَةً مُتَعْظَى رُبُعُهَا أَوْ تُشْتَهَا إِنْ كَانَ لَهَا وَلَدَّ مِنْ قِيمَةِ الظُّوبِ والْجَدْوعِ والْحَشْبِ.

2 – غليه، عَنْ أَبِيو، عَنِ ابْنِ أَبِي غُنتِيرٍ، غَنْ جَبيلِ، غَنْ زُرَازَةًا؛ وشَخَنْدِ بْنِ مُسْلِحٍ، غَنْ أَبِي جَمْلُمِ عَلِيْكِ قَالَ: لَا تُرِثُ الشَّنَاءُ مِنْ عَلَمَارِ الْأَرْضِ شَيَّا

> ه - بِدُهُ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَ لمَانَ: لمَانَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَجْدِهِ مِنَ الْغَرْعِ وَلَا تَرِثُ مِنَ الْأَصْلِ مِنَ الْغُرْعِ وَلَا تُمِثُ مِنَ الْأَصْ

٦ - عَلِيْ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُسْلِم، عَنْ أَبِي عَيْدِ اللَّهِ عَلِينَ وَنُعْظَى ثُمُنَهَا أَوْ رُبُعْهَا، لَمَانَ

٧ - الْحَدِينَ بْنُ مُحَدِّدٍ ،

غَيْدِ اللَّهِ عَلِيْهِ قَالَ: إِنَّمَا جُهِ الْمُوَّارِيثِ مَنْ يُلْسِدُ مَوَّارِيثَهُمْ ٨ - عَلَقْ بَنَّ إِبْرَاهِيمَ، عَنَّ الشايع قال: سَالَتُ أَيَّا عَبْدِهِ قَالَ: قُلْتُ: قَالَةُ الثَّاسَ لَا يَرْ

خَرَثْنَاهُمْ بِالسَّيْفِ،





144

### مسئله باغ فدك: انبياء كي ميراث نبيس ہوتی

عاد اسكامة علق ا ورسندت فائم كم متعلق اورجواس كعاده ب وه فضل المرب

٣- المُمْرِينُ بَعْنَى ، عَنْ أَحْمَدُ بْنِ الْمُرْبِينِ عِلْمِى ، عَنْ الْمَدْرِ خَالِمٍ ، عَنَ أَي الْبَحَرَبِيرِ ، عَنْ أَلَيْهِ وَاللّهِ أَنْ اللّهُ اللّهِ أَنْ اللّهُ اللّهِ أَنْ اللّهُ اللّهِ أَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَرَائَةُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللل

۱-۱۱م جونمادق على اسلام نفرا يكر على وارف اجيادي اود ابنيادتين مانك بوق وديم ودينادك بلك وه أو وارث موقعين ان كه احاديث كي تحريف ان احاديث م كيد ليا اس في الحفيد باليا يس تم اس يرنظو وكوكم تم اس علم كركس مدينة مود بيعلم بم الجبيت كلي كيونك جوطه غيرف است كه في جود لي سم ك وادف بما لجبيت. وصل مي جو حادل بي جود كرفة بي قالين في تحريق اودا بل باطل كة فيرات اورما بلون كا الميل على كور



## فدک کے مسئلہ پر علی کا فیصلہ

شریف مرتضیٰ لکھتا ہے: جب یہ مسئلہ امیر المومنین (علیؓ) تک پہنچا، انہوں نے فدک کو اسی طرح رہنے دیا جس طرح تھا (ابو بکر اور عمر کے دور میں) اور انہوں نے اسے اولادِ فاطمہ کی وراثت میں شامل تہیں کیا۔ (الشافی فی الامامةج ٢ص ٩٢)

عتب عليها في ذلك ، ولا على أبي بكر في التماس البيَّنة ، وان لم يحكم لما لم يتم (١) ولم يكن لها هناك خصم لأنَّ التركة صدقة على ما ذكرنا فكان لا يمكن (١) أن يعمول في ذلك عمل بمين أو نكمول فلم يكن الأصر (١) الأحما

وقد أنكر أبو على ما قالــه السائــل من أنَّها لما أرادت فــدك وردَّت في دعوى النحلة ادَّعته إرثاً وقال : كنان طلب الإرث قبل ذلك فلما سمعت منه الخبر كفَّت ثم ادَّعت النحلة .

فأمَّا فعل عمر بن عبد العزيز فلم يثبت أنَّه ردَّه عبلي سبيل النحلة ، بل عمل في ذلك ما فعله عمر بن الخطاب بأن أقره في يند أمير المؤمنين عليه السلام ليصوف غلَّاتهما في الموضع (١) الذي كمان بجعلها رسـول الله صلُّ الله عليه وآل، فيه فضام بذلك مذَّة ثم ردَّهما إلى عمر في أخر سنيه وكـذلك فعـل عمر بن عبـد العزيـز ، ولو ثبت أنَّه فعل بخـلاف ما فعله السُّلف لكان هو المحجوج بقولهم وفعلهم ، وأحد ما يقنوي ما ذكرناه ان الأمر لما انتهى إلى أصير المؤمنين عليه السلام تبرك فدك عمل ما كمانت (٥٠) ولم يجعلها ميرانًا لولد فاطمة عليها السلام ، وهذا يبينَ أنَّ الشاهد كان غيره ، لأنَّه لو كنان هو الشناهد لكنان الأقرب أن يحكم بعلمه ، على أنَّ النناس اختلفوا في الهبة إذا لم تقبض ، فعند بعضهم تستحق بالتسليم ، وعند بعضهم يصمير وجوده كعدمه، فلا يمتنح من هـذا الــوجــه أيضــأ ان يمتنــع











<sup>(</sup>Y) \$ 1 k ينكر 1.

<sup>(</sup>٥) غَ و ترك أمر فدك على ما كان ٥.



(فيع الفظه والان في

<sup>(</sup>٣) ش 1 في الأمر 1.

<sup>(1)</sup> لح ۽ في المواضع التي ۽

## مسّله باغ فدك:انبياء كي ميراث نبين ہوتی



باطم كمه مئ ماستده كم تابيعا لشواص كوجنت كالموند يعاما يبيا ودحلًا مكليف يرون كوطالب الم كم الم يجعل تصلي كيونك وه اس من فن جوت بي ادراً سمان اور زمين كر بين ول حق كردريا

كالجيليان طالبعليك استنفاركن إي-

اورفرايك مالمدين كانفيلت عابديالي بصبيب جاعك ففيلت ستامين براورجا عمل داسم وادرطمار دادت انبسياديها ومانبسيادنهن جوثت لمين امت كمصيح وديناره بكهجودت بي علم دين كو 'پ حسرے اس كوهاں كياراس فبزانعيبهإيار فِيَلِمُ النَّهِ النَّالِيَ الْمُعْيِنَ

کی وراثت میں کوئی حصہ نہیں ملتا۔ ان کے محدثین نے اس مسئلہ کو مستقل ابواب و عنوانات کے تحت بیان کیا ہے۔ دیکھیے کلینی نے ایک مستقل باب اس عنوان سے لکھا ہے: "عورتوں کو غیر منقولہ مال وراثت میں سے کچھ بھی نہیں ملتا" اس عنوان کے تحت اس نے متعدد روایات بیان کی ہیں۔

ان کے چوتھے امام ... ابو جعفر سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا: ''عورتوں کو زمین اور غیر منقولہ مال وراثت 1میں سے کچھ بھی نہیں ملے گا۔''

-----

-----

-۱۳۷ ص ۷"الفروع من الكافى" كتاب المواريث ج 1

-----

-----

ابنِ بابویہ قمی صدوق نے اپنی صحیح ''من لا یحضرہ :الفقیہ'' میں یہ روایت بیان کی ہے

''ابو عبدالله جعفر کی روایت ان کے پانچویں امام کی

#### روایت میسر نے بیان کی ہے کہ

میں نے آپ سے (یعنی جعفر سے) عورتوں کی میراث کے بارے میں پوچھا؟ آپ نے کہا: جہاں تک زمین اور غیر منقولہ جائداد کا تعلق ہے، اس میں عورتوں کی میراث 1نہیں۔"

-----

- -

ص ۴ الفروع من الكافى كتاب الفرائض والميراث ج 1 - ۳۴۷

\_\_\_\_\_

-

اسی طرح اور بہت سی روایات بھی بیان کی گئی ہیں جن کی بناء پر اُن کے علماء نے اتفاق کیا ہے کہ زمین اور غیر منقولہ جائداد میں عورتوں کو میراث نہیں دی 2جاتی۔

-----

امام باقر رضی اللہ عنہ نے فرمایا وللہ ہم زمین و آسمان میں للہ کےخزانہ دار ہیں مگر سونا چاندی کے خزانہ دار

نہیں بلکہ علم کے خزانہ دار ہیں۔

كتاب الحجة

111

[الرحد: ٧] فَقَالَ: رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْمُنْذِرُ وعَلَيْ الْهَادِي، يَا أَبَا مُحَمَّدِ هَلْ مِنْ هَادِ الْيَوْمَ؟ قُلْتُ: بَلَى جُمِلْتُ فِذَاكَ مَا زَالَ مِنْكُمْ هَادِ بَعْدَ هَادِ حَتَّى دُفِعَتْ إِلَيْكَ، فَقَالَ: رَحِمَكَ اللهُ يَا أَبَا مُحَمَّدٍ، لَوْ كَانَتْ إِذَا نَزَلَتْ آيَةً عَلَى رَجُلٍ ثُمَّ مَاتَ ذَلِكَ الرَّجُلُ، مَاثَتِ الْآيَةُ، مَاتَ الْكِتَابُ، ولَكِنَّهُ حَيَّ يَجْرِي فِيمَنْ بَقِيَ كُمّا جَرَى فِيمَنْ مَضَى.

٤ - مُحَمَّدُ بنُ يَخْيَى، عَنْ أَخْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْحُسَنِينِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ صَفْوَانَ، عَنْ مُنْصُورٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحِيمِ الْقَصِيرِ، عَنْ أَبِي جَعْفَرِ عَلَيْكِلاً فِي قَوْلِ اللهِ تَبَارَكُ وَتَعَالَى: ﴿ إِلَمَا آلْتَ شُدِرٌ وَلِكُلْ فَرْمِ مَالِ﴾ [الرحد: ٧] فَقَالَ: رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ الْمُنْذِرُ وعَلَيْ الْهَادِي، أَمَا واللهِ مَا ذَهَبَتْ بِنَّا ومَا زَالَتْ فِينَا إِلَى السَّاعَةِ.
 السَّاعَةِ.

#### ٨٨ - بابِ أَنْ الْأَثِمُةُ عَلَيْكِ وَلاَةً أَمْرِ اللَّهِ وَخَزَلَةً عِلْمِهِ

١ - مُحَمَّدُ بْنُ يَخْيَى الْعَظَّارُ، عَنْ أَخْمَدَ بْنِ أَبِي زَاهِرٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَى، عَنْ عَلِي بْنِ حَسَّانَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ عَلِيْهِ يَقُولُ: نَحْنُ وُلَاةً أَمْرِ اللهِ، وحَزَنَةً عِلْمِ اللهِ وعَيْنَةً وَخِي اللهِ.
 قَحْمِ اللهِ.

﴿ - عِدَّةً مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْحُمَّيْنِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَلِيْ بْنِ أَسْبَاطٍ، عَنْ أَبِيوِ
 أَسْبَاطٍ، عَنْ سَوْرَةً بْنِ كُلَيْبٍ قَالَ: قَالَ لِي أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْظِةً: واللهِ إِنَّا لَخُؤَانُ اللهِ فِي سَمَائِهِ وأَرْضِهِ، لَا عَلَى فِشْةِ إِلَّا عَلَى عِلْمِهِ.
 عَلَى ذَمْبٍ وَلَا عَلَى فِشْةِ إِلَّا عَلَى عِلْمِهِ.

٣ - عَلِيُ بْنُ مُوسَى، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدِ ومُحَمَّدِ بْنِ خَالِدِ الْبَرْقِيّ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ
 سُرِّيْدِ رَفَعَهُ، عَنْ سَدِيرِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْتِظِيرٌ قَالَ: قُلْتُ لَهُ : جُعِلْتُ فِذَاكَ مَا أَنَثُمْ؟ قَالَ: نَحْنُ خُزَّانُ عِلْمِ اللهِ،
 ونَحَنُ تَرَاجِمَةُ وَحْي اللهِ، ونَحْنُ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ عَلَى مَنْ دُونَ السَّمَاءِ ومَنْ فَوْقَ الأَرْضِ.

؟ - مُحَمَّدُ بْنُ يُحْيَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ، عَنِ النَّصْرِ بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُصَيْلِ عَنْ أَيِي

#### رافضی دھرم کا اپریشن

#### مسئله باغ فدک اور شیعه دهرم میں عورتوں کی وراثت

شیعه راوی میسر روایت بیان کرتا ھے که میں نے امام جعفر صادق اسے عورتوں کی وراثت که ہارہے میں پوچھا ؟ امام جعفر صادق نے فرمایا ، جہاں تک زمین اور غیر منقوله جانداد کا تعلق ھے اس میں عورتوں کی میراث نہیں ھے ،،،

حواله شیعه کتاب من لا یحضره الفقیه مصنف شیغ صدوق جلد ٤ صفحه نمبر ٢٥٥ ( نوث ، باغ فدک پر اعتراز کرنے والے رافضی بچارہے اتنا بھی نہیں جانتے که ان کے مزعب میں عور توں کو غیر منقوله زمیں میں وراثت نہیں ملتی ، اور کوئی رافضی اس کا انگار نہیں کر سکتا که بیشک فدک غیر منقوله جانداد تھی ... ؟؟؟



۵۷٤٧ - وروى حماد بن عيسى ، عن شعيب بن يعقوب ، عن أبي بهسير عن أبي عيمد الله عليه السلام قال : و الميت إذا ممات فإن لابنه الاكبر السيف والرجل والثياب ـ ثياب جلده ـ » .

٩٧٤٨ - وروى على بن الحكم ، عن أبان الأحسر ، عن مبتر عن أبي عبد الله عليه السلام قال : وسألته عن النساء ما لهن من المبرات ؟ فقال : لهن قيمة الطوب والبناء والحشب والقصب فأشا الأرض والعقارات فيلا ميرات لهن فيه ، قال : قلت : كيف صار فا فيه ، قال : قلت : كيف صار فا ولمن النمن والديع مستى ؟ قال : لأن المرأة ليس لها نسب ترت به إنها هي دخيل عليهم ، وإنما صار هذا هكذا لئلاً تشرقع المرأة فيجيء زوجها [أ]و ولد قوم آخرين فيزاحم قوماً في عقارهم » .

9119 - وكتب الرّضا عليه السلام إلى محمّد بن سنان فيها كتب من جواب مسائله : و علّه المرأة أنها لا ترت من العقارات شيئاً إلا قيمة الطوب والنفض (1) ، لأنَّ العقار لا يمكن تغييره وقلبه ، والمرأة قمد يجوز أن ينقطع ما بهنها وبينه من العصمة ويجوز تغييرها وتبديلها ، وليس الولد والوالد كذلك لأنَّه لا يمكن التفعي منها ، والمرأة يمكن الاستبدال بها فها يجوز أن يجيى، ويبذهب كان ميراثه فيها يجوز تبديله وتغييره إذ أشبههها وكان الثابت المقيم على حاله كمن كان مثله في الثبات والقيام و.

• ٧٧٥ - وفي رواية الحسن بن مجوب ، عن الأحول عن أبي عبد الله عليه السلام قال : صمعته يقول : و لا يرثن النساء من العقار شيئاً ، ولهن قيمة البناء والشجر والتخل . - يعني بالبناء الدور ، وإثما عنى من النساء الروجة . » .

٥٧٥١ - وروى محمَّد بن الوليد ، عن حمَّاد بن عثمان عن أبي عبد الله

 <sup>(</sup>١) التغض - يكسر السون والضاد المشطة - اسم البناء المشوض اذا هدم ، والسراد به
 عنا الصالح وألات المفرض والهدوم .

### مسئله باغ فدك: انبياء كي ميراث نبيس موتي

اخبرا<mark>تق</mark> Izhar e HAQ

فشيخ الصدوق

من لا يحصرة الفقيه (حلوبهام)

الذكى طرف ے طويل عرصہ ب تعمين للے اورمسيت نازل بونے كى تاخير بر مغرور ند بوجاؤاس نے كد اگر اس كو وقت بوغ كا در بوتا تو وہ موت ب وبط بى مزاشروع كرويتا۔

اے فرزند تم طکما، کے موافظ اور ان کے تدیر احکام کو قبول کرو اور جو حکم دیا گیا ہے اس کی سب سے زیادہ تعمیل کرنے والے اور جن باتوں سے منع کیا گیا ہے ان سے سب سے زیادہ پرہمز کرنے والے بن جاؤ۔ اور وین میں فقیہ بننے کی کو مشش کرو اس نے کہ فقہا ہی انہیا، کے دارث ہوتے ہیں انہیا، ورشر میں ورہم و دینار نہیں چھوڑتے بلکہ ورشر میں علم چھوڑتے ہیں لہذا جس نے وہ علم حاصل کیا اس نے بہت کچھ لے لیا اور قہیں ہے بھی معلوم ہو کہ طالب علم کے لئے ہر وہ چیز جو آسمانوں اور زمینوں میں ہے استعفار کرتی ہے عباں تک کہ فضا میں الرف والے پرندے اور سمندروں کی مجلیاں بھی اور طائکہ اس طالب علم کے لئے لین پر بھاتے ہیں جس سے وہ خوش ہوتے ہیں۔ اس میں دنیا کا بھی شرف ہے اور قیامت کے دن حصول جنت میں محمی کامیاب ہوگا اس لئے کہ فقہا، ہی جنت کی طرف وحوت وسیتے ہیں اور

#### من لا يحضره الفقيه

تالیف اشیخ الصدوق انی چعفر محدین علی این الحسین بن سویٰ بن با بوید القمی التونے ۲۸۱ ه پیکلش

سيد اشفاق حسين نقوي





## سیدہ فاطمہ رضی الله تعالیٰ عنہا کا حضرت علی رضی الله تعالیٰ عنہ سے ناراض ہونا رافضیوں کی کتب سے ثبوت

كتاب علل شرائع و بشارة المصطفى و خوارزمي ميں بسند بائے معتبر روایت کی ہے ابوذر رضی اللہ تعالی عنہ اور ابن عباس رضی اللہ تعالى عنہ سے جب جعفر طیار رضى الله تعالى عنہ مدینہ میں آئے ایک کنیز کو بطور تحفہ اپنے بھائی علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالى عنہ كے باس بهيجا اور وہ كنيز جناب امير رضى اللہ تعالى عنہ کی خدمت کرتی تھی ایک دن جناب فاطمہ رضی اللہ تعالی عنما گھر میں آئیں اور دیکھا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا سر اس کنیز کے دامن پر ہے جب یہ حالت ملاحظہ فرمائی متغیر ہو گئیں اور پوچھا اس کنیز کے ساتھ کیا تم نے کوئی تعلق کیا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا خدا کی قسم اے دختر محمد علیه السلام میں نے اس کے ساتھ کوئی تعلق قائم نہیں کیا آب جو کچھ تم كو منظور بو بيان كرو ميل بجا لاؤل جناب سيده رضى الله تعالى عنما نے کہا مجھے میرے پدر بزرگوار کے گھر جانے کی اجازت دو جناب امیر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا میں نے اجازت دی

> كتاب جلاء العيون - العلامة المجلسي - ج ١ - الصفحة ٢٣٠ كتاب الانوار النعمانية - السيد نعمة الله الجزائري - ج ١ - الصفحة ٨٥

کردم میان دو کس که محبوبترین اُمل نرمیده بصوی من مواقب گورد که این یابوره برحمه الله گفته است که این حدیث نزد من معتمد نیست، بزیرا که علی بین ایبطالب سید ترصیاست و فاطعه سیده دسا است. و میان این دو بزرگوار منافشه و سازعه روا بیست ۱۹۱۰

ن کتاب طل الشراح و بشارة المسطني و ماقب به سندهاي مغير از ابو اير و اين هياس يوايت كردناند كه جون جعفر طبّانی در حبشه بود. برای او خمیزی به هدیه قرستادند و قیمت او چهار مزار درهم بود. چون جعفر به عدیمه آمد آن کیوا: وا یوای براده سموه امیر العوادین علیه السَّلام به عدیه فرستاه، و آن کاریزا؛ محدمت آن معنسوت وا می کود. بهوري حضرت فاطعه عليها السّلام به خانه در أمد ديد سر على عليه السّلام دي دامن أن كبيرك است. چون أن خالت وا ملاحظه نمود دنفير گرديد برسيد آيا کالري تردي با او؟ حضرت ابير فرمودند نه به حدا سوگند اي دختر سجمله اللهي بكرمم. الحال أفيه من مواصي بكو الما يجدا أزريه اللفت من صواحم مرا رخصت دهني كه به حالته يعزم روب

وحست داديد يس فاطعه جنادر بو سو كرد و بوقع لقائد و دتوجه حادة يدر بزوگولو حود گرديد. ييش از آنك فاطعه

به حدمت حضرت يرسف جبوتهل الرجاميد معلوند جلهل يوالو ناقل البد و كاهت حق لعالي دو واستلام ميهوساند و ميقرمايد، اينك قاطمه به نزد نو مي آيد براي شكايت على، از او در باب على چيزي قبول مكن چوز قاطمه عليها السَّلام داخل شد، حصرت رسول صلى الله عليه و آله و سلَّم فرمود كه به شكايت صلى آمددان؟ گافت: بلني به رب کتبه پس فرمود: برگرد بسوی علی و بگوا به رخم الله خود واصیم به آمیه کنی، پس برگشت به خدمت علی عقیه السكام و سه در تبه گلفت به رخم الف خود وانمينج به أميد وضاي تو در أن است

سفيرت امير طيه السكام فومود اي فاطعه شكايت مراكردي به سيب من و دوست من و يار من يرمول الله سيلَّى المأه والمسيد كے ليلے كه اين جاريه وا أواد كردہ ال عليه وكحه وسلمه واسوأته الاشرمنا

برای زندای حق تعالی، و جهان عند

محمدباقربن محمدتقي مجلسي

جلاء العيون

خوف کی علامت facebo ShahZad

وحضوت وموازده يس بال او به حلی که بهشت را به تو أدم ببراي وجهارصد درجم كه ال سينم بيرون أود به علو ن او آمده است تعملک می کنم بو فاقع میکر جبرایل نازل شد و گفت: یا س الله الردم براي أواد كردن جاريه ال غمدگی کردی، پس داخل بهشت کر

## حضرت فاطمه رضی الله عنها کو غسل حضرت اسماء بنت عمیس رضی الله عنها نے دیا

جلاء العیون جلد نمبر اصفحه نمبر ۲۴۹ پر ملا باقر مجلسی عرف کنجر کی اولاد کشف الغمه میں اسماء بنت عمیس رضی الله رضی الله عنها سے روایت نقل کرتا ہے که جب حضرت فاطمه رضی الله عنها کا انتقال ہوا تو حضرت عائشه رضی الله عنها آئی اور مکان کے اندر جانا چاہا لیکن اسماء رضی الله عنها نے جانے نه دیا بلکه اپنے والد محترم حضرت ابوبکر رضی الله عنها کے جانے نه دیا بلکه اپنے والد محترم حضرت ابوبکر رضی الله عنها کے جانے نه دیا بلکه اپنے والد محترم حضرت ابوبکر رضی الله عنها کے جانے نه دیا بلکه اپنے والد محترم حضرت ابوبکر رضی الله عنها کے جانے نه دیا بلکه اپنے والد محترم حضرت ابوبکر رضی الله عنها کے دور مکان کے اندر جانا چاہا لیکن اسماء رضی الله عنها کے جانے نه دیا بلکه اپنے والد محترم حضرت ابوبکر رضی الله عنها کے دور مکان کے اندر جانا چاہا لیکن اسماء رضی الله عنها کے جانے نه دیا بلکه اپنے والد محترم حضرت ابوبکر رضی الله عنها کے دور مکان کے اندر جانا چاہا لیکن اسماء رضی الله عنها کے دور کے

149

م کراکی اصرت ناکھینی جائب فالڑنے فرالی میے بدندگوارنے تھے خردکا ہے جو میلے اہل ب سان سائمتی بوگا. ده فرد و کی اس مرحوا اس الم و ارواز داد بعضائے می تعالیاتی وكينين رباني اسمارت عبين المناس عامل المناس عين صروات المناب فالمراح دون دفات مي محت فرالم الحفير المعلى والب مرامي ورون كم بدا كوا هات ميدان الع كالخفيك ويرد كالكراد والعاسية بي اوراس مع جركامونا والورا الركون وظام والفيال كالمال وفرورل مرياب كوايك يروكمان ع يرف فريش ويعي بي فوسك وزف ك مى كورى متكافع مادرا الد ينكوان كروانال ديدسب فالمراح وحقاكيا والما يطوي ب الصابحة بالوست كواس م مكير موه موست من تيزيه كي يس فريلة جب يراا فقال بر ليطنس ديداد كم يكوم على من كان من من من المؤلف أن الأراد الشراق الدوم الكران ومكان مِيهاف المادن عبس نے زمانے دیا ، مانٹرے اپنے إب او بکرے شکاب کی اصلیا بین مید کھے وخروس کے اس نیس ماے دی اندفار کے لئے الدے اس نے بالم نے بعب الدیم نے ہو جداس کے کہا بڑو فالر نے م کم ریا ہے کمان کے پاس کسی کو ذائے دوں ۔ اوراس آبادے کو تفكاع بالنكو كما يكام بالمان بعب عادة عكم و لمان الاستان الدين المنظام الأمان الوطري كمان كحفاط في إعام كالعمل البي جنب المراهد المادمنة بمس ف الما كوهسل وما وصاليت جناب فاعمد كتب دسترا لاطين ديروي بف جنب المركون شد برح برم السر دو گذر گئے . اس دتت جناب خالو کوان کی خروفات سنجی مع الی اور المامن عيس عرض المراكو كالداد كها. اعدان عرفروفات محقة كمان عفوق الدراب يو كوى بفرتم كوميذا مورك وميت كرتى بون كردل مي ركسنا، جاب مير في فيلا الصوخر ومول فعا بوجاد وهيت كروريك كريمناب ويروات بيد كئ داد مكان مي بوكوني فقداس كو بامركيط اس وقت جنب كريدة ف زالد ابن عمم في مركز محصد دوخ كواد خيانت كرف هالى د بالمامكة اوجى دون عرب مراجة بدا اوكاس في تيدى منافت نبين كى جنب الإسفاد في المعالمة الم تهواناته بخدا او نیکواراور بریرگارتراور برار اور ضاے فائف ترجو . معبای ترکواین مخافت کال و ساسكة بون واقعي محريرة بدى مفارقت ببت كرال ب، بمكن يه وه برين جب مع كاكم جلوبنين بخوامجه ومعيبت مفارضت رمل فداكرتم فيتازه كيارادر تبباري وفات ومدان مورعكم



عظمند شیعوں سے سوال؟!

بقول شیعہ رافضہ کے کہ عمر رضی اللہ عنہ نے علی رضی اللہ عنہ کے گھر کا دروازہ جلایا اور فاطمہ رضی اللہ عنہ کو بھی مارا تو ہمارا عقلمند شیعوں سے سوال ہے کہ علی رضی اللہ عنہ نے د فاع کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ اہل وعیال کو بچاتے ہوئے قتل ہو ناشھادت ہے

> انی عبدالله علیه السلام نے فرمایا که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: جو شخص اپنے اہل و عیال کو بچاتے ہوئے قتل ہوا وہ شہید ہے تہذیب الاً حکام - الشیخ الطوسی - ج۲ - الصفحة ۱۵۷

72 - باب قتال المحارب واللص (278) 1 - محمد بن أحمد بن يحيى عن بنان بن محمد عن أبيه عن ابن المغيرة عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي (عليه السلام) انه اثاه رجل فقال:

يا أمير المؤمنين ان لصا دخل على امرأتي فسرق حليها فقال علي (عليه السلام): اما انه لو دخل على ابن صفية ما رضى بذلك حتى يعممه بالسيف.

(279) 2 - عنه عن أبي جعفر عن أبيه عن وهب عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام) أنه قال: إذا دخل عليك رجل يريد أهلك وما لك فابدأه بالضربة ان استطعت، فان اللص محارب لله ولرسوله (صلى الله عليه وآله) فما تبعك منه من شيئ فهو على.

(280) 3 - عنه عن بنان بن محمد عن أبيه عن ابن المغيرة عن السكوني عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام) قال: ان الله ليمقت العبد يدخل عليه في بيته فلا يقاتل.

(281) 4 - عنه عن العباس بن معروف عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن ضريس عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: من حمل السلاح بالليل فهو محارب إلا أن يكون رجلا ليس من أحل الربية.

(282) 5 - أحمد بن أبي عبد الله عن علي بن محمد عن إبراهيم بن محمد الثقفي عن علي بن المعلى عن جعفر بن محمد بن الصباح عن محمد بن زياد صاحب السابري البجلي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): من قتل دون عياله فهو شهيد.

<sup>-</sup> ۲۷۸ - ۲۸۰ - الكافي ج ۱ ص ۲۶۱ والثاني يتفاوت - ۲۸۱ - الكافي ج ۱ ص ۲۰۷ الفقيه ج ٤ ص

## حضرت فاطمه رضي الله عنهاكا جنازہ صرف ۷ شخصوں نے پڑھا

ملا باقر مجلسي اپني كتاب جلاء العيون صفحه نمبر ۲۵۴ پر حضرت على رضي الله عنه سے عبارت نقل کرتا ہے که حضرت فاطمه رضی الله عنها کے جنازہ میں صرف ۷ لوگ تھے جن کے نام سلمان،مقدار،عمار،حذیفه و عبد الله بن مسعود

اور حضرت على رضى الله عنه ان كے امام تھے

ودوالم انشا فرائ كرمعنمون الكايد ، دودرستول كايكوائي أخر كدائي منتبي يوتى بي اديرمصببت فير ادرك كوزديك مرك كے الجيزي اورجناب فاطراك بالبد جناب دمول فعا كم مرسامن اس فيل عِلَى كا ورى إلى منس وي ارجد وقارك امر العي الوك ك رويان سائف الدري وك كوزاور كري ادرميد لودريد ورست ك في دوسوادوست بم ييني. ايدف جلب ايرس ردایت نی رمات شخص نے جناب فاطر برنماز پڑھی ابور سلمان مقداد عمار مذاہد وحرد لملون



كوزالون كري ادربي البدور ووست ك فظ دوروادوست بم ينفي الصف جنب ايرس ردایت ئے رسات شفوں نے بناب فاطر برنماز بڑھی الفور سلمان مقداد عمار مذاہد و مداللوں

معودالدين العكادام منا ليمنا طوى فراسند موتروايت كي في الرجاب مداد ق سرموال كياكرت ينطي كم الفاهش بنائي في فرمايا جنب فالمرك المراك المتناكب ومعتر جنب صادق مع روايت ك بف كريط من جاسام ين بناوي ليش جناب فالمواقع وادرسب اسك بنائ كايراتنا روجنب فالمثيميل فتين وه يماري جي جي من ونيا المساحث كي المعالمات السير سياكما المساملة مي كانت والمستاري می بول الدونت میرے بدن کا کھل کیاہے کیاتم کوئی بوزائی باسکتی برجرے براح مودول سے يصفيار بدا مماد خوص كى جب مي ومبشون منى بي ان كوليكتم كانس بال وكميا ما. المأب فواض قومي بالروكعاف جلب فالخراف إلى بالدريش كراسماد بنت عيس إكافت المي العام كوادنده كرك شانجان فرا إلم التحت م إنت اداس يايك يراد فارون كيا. أس فوقة ع بلتة بي يه وكيوكرمباب فالموصف فرالي اليي بانس يرت واسط يعي بناؤ . اود ميراجم مدور معدا الماندال محلاله بمزير والمان الموال موم المان المراد

ملا محمر باقر مجلسيٌ بن علامه محمد تقي مجلسيٌ علامه سير عبدالحسين مرحوم اعلى الله مقامه

عباس بک ایجنسی

رستم نگر، در گاه حضرت عباسٌ، لکھنوَ،انڈیا

## حضرت فاطمہ رضی الله تعالیٰ عنہا کا حضرت صدیق اکبر رضی الله تعالیٰ عنہ سے راضی ہونا

جب حضرت على رضى الله تعالى عنم اور حضرت زبير رضى الله تعالى عنہ نے صدیق اکبر رضی الله تعالی عنہ کی بیعت کر لی اور حالات پرسکون ہوگئے تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اس کے بعد سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس انے اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے سفارش کی اور ا رضا کے طلب گار ہوئے تو آپ راضی ہوگئیں

كتاب شرح نهج البَلاَ عُهُ ﴿ ابنِ أبي الحديد - ج ٦ - الصفحة ١٩٦

محمد بن مسلمة كان معهم، وأنَّه هو الذي كسر سيف الزير. acebook.com/Ahlesunn آخر، فتُذَر السيفُ من يده، فضرب به عمر النحجر فكسوه، ثم أخرجُهُم بثلابيبهم يسافون سُؤْفًا ٩ وهو على المثير يخطب، فقال: اضربوا به الحجر، قال أبو عمرو بن حماس: ولقد رأيت الحجّر وفيه ثلك الضربة، والناس يقولون: هذا أثر ضربة سيف الزبير. أبو بكر: يا همر، أين خاك بن الوليد؟ قال: هو هذا، ققال: الطلقا إليهما - يعني علياً والزبير – فأتياني بهماء قانطلقاء فدخل عمر ووقف خالد على الباب من عارج، فقال صبر للزبير: ما هذا السيف؟ قال: أعددته لأبابع عليًّا، قال: وكان في البيت ناس كثير، منهم الحقذادين الأسود وجمهور الهاشميين، فاخترط عمر السيف فضرب به صخرة في البيت فكسرُّه، ثم أخذ بيد الزبير، فأقامه ثم دفعه فأخرجه، وقال: يا خالد، دونك هذا، فأمَّسُكُ الابرات أخ المحاليك لايدا خالد ﴿ وَكَانَ خَارَجِ الَّذِيثَ مَعَ خَالَدَ جَمَّعٌ كَابُورَ مِنَ النَّاسُ ﴾ أرسلهم أبو يكر ردَّةًا لهما - ثم دخل | عمر فقال لعليّ: قم فبابع، فتلكُّأ واحتبس، فأخذ بهذه، وقال: قم، فأبي أن يقومً، فحمله ودفعه كما دفع الزبير، ثم أمسكهما محالد، وساقهما عمر ومَن معه سُؤقاً عنيفاً، واجتمع الناس 13.65 ينظرون، وامتلأت شوارع المدينة بالرجال، ورأت فاطمة ما صنع عمر، فصرخت وولوث،

tool tool tool too

بكر، ما أسرع ما أخرَّتُم على أهل بيت رسول الله! والله لا أكثِّم صو حتى ألقى الله. قال: فلما بايع علَيَّ والزبير، وهذأت ثلث الفؤرة، مشى إليها أبو بكر بعد ذلك فشفًّ قال أبو بكر: وحدَّثي المؤمل بن جعفر، قال: حدثني محمد بن ميمون، قال: حدثني داود بن اللَّهِ

واجتمع معها نساء كثير من الهاشميَّات وغيرهنِّ، فخرجت إلى باب حجرتها، ونادت: با أبا

شرح نهج البلاطة (ج٦)

قَالَ: وروى سعد بن إبراهيم أنْ عبد الرحمن بن عوف كان مع عمر ذلك اليوم، وأنَّ

قال أبو بكر: وحدَّشي أبو زيد عمر بن شبَّة، عن رجاله، قال: جاه عمر إلى بيت قاطمة في

قال أبو زيدًا وروى النظر بن شُمَيِّل، قال: تحيل سيف الزبير لما نَذَر من بده إلى أبي بكر

قال أبو يكر: وأخبرتي أبو بكر الباهليّ، هن إسماعيل بن مجالد، هن الشميق، قال: قال

المبارك؛ قال: أثبتا عبد الله بن موسى بن عبد الله بن حسن بن حسن بن على بر ونحن راجمون من الحج في جماعة، فسألناء عن مسائل، وكنت أحد من سائل بكر وعمر، فقال: أجيت بما أجاب به تجذي عبد الله بن الحسن، فإنه مثل عن الجيت . أننا صديقة ، ابنة نين مرسل، وماتت وهي فضي على قوم، فحر، فضاب لفض أَمَّنَا صِنَّيْفَةً ، ابنة نبيَّ مرسل، وماثت وهي غضبي على قوم، فنحن غِشاب لغف

. DO . DO (111 ) DO . " . DO . DO . C

3 80



266

وجاءت أمّ أيمن فشهدت أيضاً ، فجاء عمر بن الحطّاب وعبدُ الرحمٰن بن عوف فشهد أنّ رسول الله صلّ الله عليه وسلم كان يقسمها ، قال أبو بكر : صدقت يا اينة رسول الله صلّ الله عليه وسلم ، وصدق عليّ ، وصدقتُ أمّ أيمنّ ، وصدق عمر ، وصدق عبد البرحمٰن بن عوف ، وذلك أنّ مالك الابيك ، كان رسول الله صل الله عليه وسلّم يأخذ من قذك فوتكم ، ويقسم الباقي ، ويحمل منه في سبيل الله ، فيا تصنعين بها ؟ قالت : أصنع بها كما يصنع بها أي ؛ قال : فلك عليّ الله أن أصنع فيها كما يصنع فيها أبوك ، قالت : الله لتفعلن ا قال : الله الفعلنّ ، قالت : اللهم أشهد ؛ وكان أبو بكر يأخذ غلّتها فيدفع إليهم منها ما يكفيهم ، ويقسم الباقي ، وكان عمر كذلك ، ثم كان عثمان كذلك ، ثم كان عليّ كذلك\*؛ فلمّا وليسم منها ما يكفيهم ،

الملاحقة الرابعة : وهي ان احداً من المسلمين لم يشك في صدق الزهراء وإنما قام النزاع بين المتنازعين هي ان العلم بصواب الدعوى عل يكفي مدركاً للحكم على وفقها ام لا . . . فإذا وضعنا آية التطهير جائداً وفرضنا ان الخليفة كان موقف كأحد هؤلاء المسلمين الذين صدِّقوا الزهراء فيما لدعيه فإنه وعلى هذا الفرض كان عليه ان يحكم وفق علمه لجواز ذلك للحاكم أولاً ولأن البيئة التي طالب الزهراء بها لم يكن لتحسن من ادعاء الزهراء لأن البيئة هي شهادة اناس آخرين لهم العلم الذي يحتمل فيه الخطأ والاشتباء على أن الخليفة كان يكتفي كثيراً

الدعرى المجردة من البينة فقد جاء من يكر مال من قبل العلاء بن الحضرمي فقال وسول الله (ص) أن يعطيني هكذا وهكذا وروي في الفيقات ع ؛ من ١٣٤٥ من الم المارتي فقال : إن رسول الله (ص) قال ي فيدوه هذال : إن رسول الله (ص) قال ي المسابة اللين ادعوا وعد النبي (ص) له يدعيه فلا رب أن الذي لا يهم جابراً أو المارتي من الملاحظة الخاسة من مطالة ي الملاحظة الخاسة من مطالة ي منها للطابقة الخاسة وأو وضمنا جانياً التم منها للطابقة الكي يحكم المؤهراء ، فإ الله تشاوع على المكتم المؤهراء ، فإ الله تشاوع على الكتم البينة الشاهدين منها فالواجب عليه أن لا يتصرف فيها بدات له يكن هناك جهة اخرى تطالب بقداك وانه لم يكن هناك جهة اخرى تطالب بقداك

 علق السيد الصدر على وللك في كتابه فنذ الصديق ، فإن التأريخ لم يصرح بشيء م سجل هذا الرأي بوضوح في رسالته الى ها فعن الممكن ته كان يخص ورثة الزهراء سیدنا او بکر مدین پر فدک کے نام پر دافعنی طون کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ سید ناصد ایر آگر نے فدک پر قبضہ کر لیااور کمال کی بات آویہ ہے کہ اگرانہوں نے قبضہ کری لیا تھا آوا پی اولاو کو وراثت ہیں کیوں جاری نہ کیا؟

جب کہ ایک کوئی ضعیف ترین روایت بھی ٹیس لمتی جس بیں یہ ذکر ہو کہ سید ناصد ایت کبر نے لہنا اوالد کو فدک وراثت بیں ریابو، وراثت بی ویٹا تو دورکی بات ہے خود شیعہ کتب بی موجود ہے کہ سید ناصد این ایم کا فدک کے معالمے بی وی طرز عمل رہا جیسا کہ حضور آئی کر یم کے دور بی خود حضور آئی کر یم کا طرز عمل رہا۔

"رسول الله فدكى آمدنى عاظرة الزهراك من الدے كيے وكد ليتے تقدادر باتى جو بچاتا، اسكو تقتيم فرمادیتے تقدادر الله كاراه ش اس ش سا الله كے حقد اور سيد ناابو بحرق في الله كاره ش اس ش سے الله كے حدر سول الله كرتے تقد، الله كاره فرق الزهر ادا فنى ہو محتى اور فدك ش اى پر عمل كرنے كوسيد ناابو بحرق عمد لے ليا۔ اور ابو بحر فدك كي بيداوار كوليتے تقدادر جن الجبیت كا خرج تھا اسكے باس بھی دیتے تھے۔ اور ابو بحرا بحرا بو بحرا بحد اور خلفاء صفرت عمر، حضرت حمال اور حضرت على في بحد اس بھی دیتے تھے۔ بھر ابو بحرا كے بعداور خلفاء حضرت عمر، حضرت حمال اور حضرت على في بحد اس بھی دیتے تھے۔ بھر ابو بحرا كے بعداور خلفاء حضرت عمر، حضرت حمال اور حضرت على في بحد بات بال بھی دیتے تھے۔

#### كتاب شيعه, شرح نبع البلاغه "همج النهج المختار من نهج البلاغة "

اس دوایت کے درست ہونے کا فیوت اس بات سے مطآ ہے کہ مید ناصد کی مجر کی اولادیں سے تھی تو بھی فدک درافت میں فیس دیا مجاہا گر صد کی انجر نے فدک پر قبند کرر تھا ہو تا تو فدک مید ناصد باقی انجر کی اولادیں تقیم ہو تا، مگر جب ایس صورت میں دیکھا جا تا ہے تو ایسی تو تی بجی دوایت قبیں ملتی۔ مزید مید ما حافی ا فدک کے بارے میں مید ناصد باقی انجر کے بیما فرز عمل رہا، مید فاقی نے فدک کی بیٹیت تو بھی تبدیل قیس مجا۔ لہذا قبید میں تاب تا اندر مید و قافم بیر افرائ ہو ہا مد لی ان ہو جا تا تھا، با تا در کی کے ما تھ فدک میں سے انکو فرج بھیجئے تھے جو انکو کائی ہو جا تا تھا، بھر بعد میں آنے والے ضلفاء حضر ت عمرہ مضر ت عشمانی اور حضر ت ملی مسلمہ قائم رہا۔



پھر امام باقر رضی اللہ عنہ نے فرمایا مغیرہ اور بنان سے خدا نپٹے ان دونوں نے ہم اھل بیت پر جھوٹ گھڑا۔



نی نی فاطمہ کے وہ باغ جو آخری وقت تک نی ٹی فاظمہ کے میاس رہے جن کے نام ہیں ا. العواف ، ۲. دلال، ۳. برقه ، ۴. مبیت ، ۵. حسنی ، ٣. صافيه، ٤. اور ام ابراهيم والأباغ جناف طمئز براسلام النعليها كاوقاف مسقا حصه (۴) سوم ا = آپ کا صدقه بنی اِثْم اور بنی عبد لطالب تیب نامی ادری سے

# بخار الانوار

مُلَّا مُحُسَّمَّدُمَا قَرْمِلِسی رونه منابعہ منابعہ

مُولاتُاستِيدُ مُسسِن إِمدَا دِمِندُهُ اللهُ مُولاتُ مِندُهُ اللهُ مَولاتُ مَدَا دِمِندُهُ اللهُ مَالِنَهُ مُل مَضْرَتُ فَاطِمْ الزَّهْ رَاصَلُوٰةِ اللهُ مَالِيَهُ اللهِ عَلَيْكِ

محفوظ بك كنيبي إلام بارگاه مارثن روز كامي ه

مروی ہے۔ اُس کابیان سکھیں فیصفرت البعبدالله الم حفرصادق مللی الم اس صفرت رسول استرصل الله ملائل ملائل

آپ نے فرایا' وہ مجارے ہے طال سے۔ نیزرمی فرایا کرحفرت فاطرے نہراس لام انڈیکھیا نے لینے صدقہ کوین ہاشم اور بی مدال قلب کے بیصندس کردیا تھا ۔ (کا ف

- وقف نلف كاعبات

ابدہرے دوایت ہے کہ حفرت اجام مستدیا قرطال کے اہم نے ایک وتر مجہ سے زمایا سمیاس تھیں حضرت فاطرے دہو ک دمیتت پڑھ کوشنا گل ؟ میں نے ومن کیا ہی مال استنائے۔

المعدورة المال مندوقي والك وبرنكالا اوراك الماك الك ومشد تكالا

14

ر تلم کرنے کا حکم دیا پنا نچرائے تن کر دیاگیا .

فدک کی حدیث میں بخاری کے شار صین نے کلام

معالمیہ ترکہ کے حصول اور ملکیت کے بارے میں

معالمہ ترکہ کے حصول اور ملکیت کے بارے میں

مہیں نتا ملکہ وقف کی تولیت کے بارے بیں

ام کی اس کے متعلق تعقب توموتا ہے مگراس

الخليغة بقطع ۱۰ سه فقطع رود وقد تكلعوشوا والبخارى فى حديث المهاب وقبال السيد السهودى ال نزاع فاطمته ايكن فى تحصيل التركة و تلكها بل قول الوقف دعوف تُنزى شيم )

خلیفرسفاح نے مطلوم کی داد رسی جس شکل میں کی اس کے متعلق تعبب نوموتا ہے گراس کی وجر رم معلوم ہوتی ہے کم

ں برید سے میروں ہے۔ (۱) اس نے شیخبین پر بہتان لگایا۔اورانکی سرت کو مجروں کیا۔ (۷) اس کے اپنے بیان کے مطالق حضرت علی ہی مجرم تفریقے ہیں۔ اور مرزکت قتل سے کم نہیں اس لیے اس کا قصاص لیاگیا ۔او

اوربرکت فتل سے کم نہیں اس لیے اس کا قصاص لیاگیا ۔ اوراس سے ہے معلوم مؤاکر فکرک کے بارے میں نہیں میں اس کے اس کا قصاص لیاگیا ۔ اوراس سے ہے معلوم مؤاکر فکرک کے بارے میں نیمین بریستان لگا تا حصرت علی کوھی اسی جرم کامر تھب قرار و بہنا ہے ۔ یونک چاروں خلافاء کاروبراس سیلے میں وہی رہا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وہم نے اختیار فرما بانقا۔

انبياء عليهم السلام كي ميراث

نبوت کے اعتبار سے انبیا علیہ مالیام دونیٹیں رکھتے ہیں اول ظامری ہوقالب
ہو دوم باطنی نوقلب ہے ، باطنی پیلوسے ملائلہ اوروی کے دریعے احکام خدا وندی صافعل
کرتے میں اور ظامری جنیت سے وہ احکام خلوق تک ببنجاتے ہیں۔ ظامر کے اعتبار سے وہ فرشی ہوتے ہیں ۔ فرشی کی جنیب سے دہ اسالوں نرشی ہوتے ہیں ۔ فرشی کی جنیب سے دہ اسالوں فرشی ہوتے ہیں ۔ فرشی کی جنیب سے دہ اسالوں سے مثنار ہوتے ہیں کھانا پینا ، بیما رصوحت اہل وعیال وغیرہ انسانی اوصاف ہیں اور عرشی موقت میں اور عرشی موقت سے مطائلہ سے مطائلہ سے مطائلہ سے مطائلہ سے میں کہ ان کے فلوب پر نہ غفلت طاری ہوتی ہے نہ نہیں در ہوتے ہیں کہ ان کے فلوب پر نہ غفلت طاری ہوتی ہے نہیں در والت در ایک خلاطین سے ان کے فلوب کا منتیا ہی علی میں اور دولت دنیا کی خلاطین سے ان کے فلوب کا منتیا ہی علی خوز انہ ملت ہے ۔ جب ونیا اور دولت دنیا کی خلاطین سے ان کے فلوب

## ان آیات میں بیلفظ علی میاث کیلئے بولاگیا ہے۔اس کے ملاوہ فیصنہ ملکی رہمی قرآن کیم مي ميرات كالفظ استعمال مؤاسه - بيي

ابداك الاماض لله بورتهامن بستاء من عبادلا

٢: لله صيرات السموَّت والام ض

مشيعه كاستعدال يهب كميراث كالفظ مال مكتنب كيلي إولاما ما يووارث كوبلا كسب ملتاب اورعلم ميى چيزې مذكوره بالا دوآ بنين اس استندلال كور دكرتي بين - كايت اول سب کے قصے کی تردید کرتی ہے نفظ مبراث موتودہ مگرسپ موتود نہیں دوسری أميت ريط جركاسنندلال كروك يب غورك جائے توماننا برا مكاكرزمين وأسمان كسى اورسسنى كے مال كتسب عفر حس كے مرتے ك بعد الله تعالى كو بلاكسب وراشت بي ملے کیاکوئی ذی موسخس انسان میرسوچ سکتا ہے معلوم بٹواکہ ورا تنت کالفظ اس چیزمیر لولاما كاسب يوملا قبهن اور بغيراصان كه حاصل موجائ رجيباكه ام ماعنب

واستعل لفظ الوم ا فُمَّ لكون ذلك بغيرتُين ومنذ

(مفردات صبهی)

شربيت مرتفني علم الهدى نيه شافي مين مينكمة المثايا بيكر بفظ ميراث حبب طلق بولا باشتوم إدمالي ميراه موتى الهاس اصول كوساحب اصول كانى نے ردكي سے ينانچرامول كانى مستع يريكمات.

قالى ابوعبد الله عيداسلام الصيمان المام بعفرن فرما بالعفرت ليمان العزت واؤد كے وارث موستے اور حدت محمد معرض بلمان کے واریت ہوئے۔

ومناث داؤدوال جعهد اومات سليمان

بيال تفعا ورية مطلق استعمال أواسه اكر شريب مرتفني كاستندلال ورست ب تويربتايا مباف كرحفزت مسلمان سعصدلون بعد حضوراكرم كوان كاكونسا مال ورشقيس ملا مقال ظاہرہے کہ اس سے مرادعلوم نبوت اور منصب نبوت ہے خفیقت یہ سے کہ ابرا کا الله

ہوسکتا تفاکرا نبیا ، کی کوئی میاسف سرے سے ہوتی ہی نبیب اس لیے کن عصاس وہم کو دور کیا گیاکه میرات توموتی ہے مگر مالی ننیس الم علوم نبوت اور ان کی احادیث بیاں ایک اور وہم پیدا كياجا كا محكهان بدورست ميكنفي دريم وديناركي معدن مكان اورجامدادكي نفي نبيس مگرا لكن كے نفظ سے مرقع كے ويم كو دوركر دياگيا اگر زمين مكان وغيرو انبيا و كى ميران بوتى توكلام لون مونا عامي نفا ولكن اور لوا العدم والد اروا لادض والبسانين ممر مدسيث من وسكن ادر تواالعلم كهر بات صاف كردى كمعلم كے بغيركوئي اورميرات ہوتى بى نهيى . بجزعر لى زبان مي تغظام المام مصر كم بيد بولاح إلى سينعي اليضنفل ما بعد كواس كے مابعد ریبند كردیا ہے۔ اس ليے انا اور ثوا احاد بيث من احاد ينهم من ميراث بوت کوا ما دسیفسی بند کر دیا تعینی میراث انبیاوان کی احادسیف کے علاوہ کوئی دوسری جیز مرس سے سے ہے ہیں۔ ور ندا نما کا حصر باطل موگیا وراس کا کوئی مطلب ہی ندریا۔ اسس على جواب سعد مبعث كراكر محف مقل طور يرسوم يا جائے توصاف ظام سے كموسف ياندى كى نفى سعمراد دنياكى برسمى دولت كى نفى سے يبى دوييزى دولت دنیای اصل میں -انہیں سے جائداد خریدی حاتی ہے - اور مائداد بیج کرسونا جائدی ماصل كرتي بى -اس كييسوتا جاندى كى نفى سے دنيوى دولت كى نفى بوگئى - نوا ، ده جائداد عيرمنقولهي كيون منهو كياسونا جاندي سي دولت دنيوي بس اورمكان زمن جاگير دولت افروی میں -اگراسانہیں توزمین اورجائدا دکو دینوی دولت سے ستنی کرنے ک آخروم کیاہے ہ

اکی اور سوال اعظایاجا تا ہے کہ علاء تو انبیاء کے علم کے دارت ہوتے ہیں مگرمال کے وارث ان کے قراب نظار سوتے ہیں بہلی بات ہے ہے کہ انبیاء جب مالی مراہ جوڑت ہی ہے کہ انبیاء جب مالی مراہ جوڑت ہی نہیں ہوت ہی ہی گرما کا ہی نہیں تو قرابتداروں کو مالی میرا ث طے گی کیا ہ دو سری بات جو ذرا ناذک ہی ہے کہ علی نہیں نو قرابتداروں معلی نہیں جو جو برائے کہ در سے اللہ میں ما خیار ہا ورقرابتداروں کے حصہ بی وہ جبراً سے بوگھٹیا ۔ چندروزہ مفداسے دور کوسنے والی اور تباہی کی فران لے حاسے جو الی ہوت کے حصہ بی وہ جبراً سے بوگھٹیا ۔ چندروزہ مفداسے دور کوسنے والی اور تباہی کی فران لے جانے والی ہے۔ بیقیم کا افعول خاندان ہوت کے خوان نی نہیں نوا ورکیا ہے۔

الموث نهير وننه والأمر عصمشا بهن كى وجهسه ان كي قلوب عفلت معصيبت اورمال ودو ك ميت سے پاک موستے ميں ايك دل ميں دومتان و مبتدي عمد نهيں موسكتايں - انبيا كافزاد اوران کی دولست علوم بوت میں دنیوی مال و دولت سے ان کا تعلق عارمنی اور وقتی موتلہ بوقعض مفاطن بدن اورا بل وميال كے ليم ہوتا ہے۔ پنانيم شكوۃ شريف مربقل كياكيا ہے۔ مصنوراكم في فرما بالمصحير يم مني وياكياكم مال عرو الازارون من شمار موماؤل بلكه مجريه وى كائنى ب كالتدنعال كتبيح اور تدریان کرا ور مجده کرنے والوں میں سے موجا اورمرت دم تك ايندب كي عبادت كر.

عن جيرين نغيرمرسلا تال خال وسول الله ما اوحى الى ان اجمع المال واكون من الذون ولكن اوى الى ال سبح بحد ربك و كن من الساجدين واعبد ريك حتى يا تبيك اليقين رمس

بيراكي تاريخي تقيقت سب كرمالقد امتول كى الأكن كاسبب دولت كى فراوا في تقى-وولت كفنشه نفائهي فعاسه دوركباا ورفعات انهيل عذاب مي مبتلاكيا . توجوير الشرس دوركرف والى مووه انبياء كى مراث كيونكرين سكتى ب- -مال کی ایک صورت ازواج مطهرات کے سکونتی مکان تھے۔ یہا جہات المؤمندی کی

واتى كمكيست تقدان كى ملك بى مدمع قبضه و كمي مقرس كا قرآن جيد شابيد،

وقهان في بيوتكن الداية كرول مي جي رجو بیوس کی نسبت حضی کی طرف نہیں بلکر از واج مطہرات کی طرف کی گئی ہے . قرآن کی بال كرده اس تفيقت سيمسلان كولى وا تعن تقدرينا نيرباج عائني وسليعه البي ي كم قرب وفات ك وقت ا مام حسن في هزت عائش سعاس امرى ا مبازت طلب كي كرروضة رسول مي د فن كف جا مي - بير مطالبه اسي ومرسط تفاكه وه مكان معنرت عالنشك ذاتي ملكيت بقاء

تعزت سليمان اورملكرسباك معلط يس بيزطابر بوتاسي كم كفارصي اس تفيقت س واقف مقے كما نبياء عليهم السلام مال جمع نهيں كياكرتے جناني ملكرتے حضرت سليمان كي فات مي امتحانا مال كثير بعيم انقار انى مرسدة اليهم بعدية نناظرة بم برجع السرسدن.

امعول کانی کی اما دیٹ سے بیربات ٹاست موگئی کرمتقدمین شیداس مقبقت پر امیان رکھتے تھے کہ انبیاء کی مالی میراث کوئی نہیں ہوتی۔ بعدوالوں نے منگامرا را فی کیلئے اس میں ایک مئی را و نکال لی چیتا نچر شبعہ محدیث سبید نعمت النّد و بزائری نے انواز مانیہ ۱: ۳۳۳ بریکھا ہے۔

ان الابنياء من جيت المنوة لم يورتوا بين الناديم واما من حيث الانسانية والمنتون الانسانية والمنتون الانسانية والمنتون الاموال .

محدث صامب کی نمتہ آفرینی فابل دا دہے مگراس کے نمی بہلو فابل نورمیں ۔ (۱) محدث صاحب کا تول اصول کافی میں بیان کر دہ احادیث کے تخالف ہے ۔ اور اصول کافی امام فائب کی مصدفہ کتاب ہے ۔

(۲) به محترف صامب کی داتی دائے ہے اوراصول کا تی کی ایک روا ہت دسول فگرا کی صدیب ہے جس کے داوی ادام جفر میں ۔ دوسری رواست ادام جفر کا قول ہے۔ اور تدبیری صریب علی کا قول ہے ۔ اس لیے اگر نور شاصاب کا مقام رسول فلا اور افریس سے بلند تر ہے تواسے ان کو ور نداسے شکرانا ہی رہے گا۔

میں نم وست اور بھریت پر نور کی باب ائے تو یہ ما ننا پڑے گاکہ بھریت پہلے نئی نبوت بعد میں ملی ۔ اور بھریت پر نور ت کا علیہ ہوگیا اور ایسا ہونا چاہیے تھا ۔ اگر بست دی مواس نوا بھرائے تو یہ ما نوا ہو ہے تھا ۔ اگر بست دی فلسانسے کے تعدن گناہ کا صدور شلگ ذیا۔ چوری قبل جھوٹ ، حمام کھانا ۔ اوصاف بوت کے تعدن گناہ کا صدور شلگ ذیا۔ چوری قبل جھوٹ ، حمام کھانا ۔ دھوکہ دینا معبادت میں کوتا ہی کرنا وغیرہ بھی تسلیم کرنا پڑے گا۔ اگر بہت ہم نکی دھوٹ ، حمام کھانا ۔ جائے تو مال بمع کرنا فوت کی مور تبدل گیا ۔ اس کیو ت کے دائوال الذکر اوصاف نفسانی بدل گئے تو مال بمع کرنے نفسانی وصف کیوں نہ بدل گیا ۔ اس کیو حقیقت یہ ہے کہ ادصاف بین کی بدل گئے اوصاف ملکی پر امو گئے ۔ اگر ادساف کے حقیقت یہ ہے کہ ادصاف بین بدل گئے اوصاف ملکی پر امو گئے ۔ اگر ادساف کے حقیقت یہ ہے کہ ادصاف بھی پر امو گئے ۔ اگر ادساف کے حقیقت یہ ہے کہ ادصاف بھی بدل گئے اوصاف ملکی پر امو گئے ۔ گر ادساف کے دوساف میں دیتا ہے مگر ادساف کے دوساف میں دیتا ہے مگر ادساف کے دوساف کی دریتا ہے مگر ادساف کے دوساف کی دریتا ہے مگر ادساف کے دوساف کی دریتا ہے مگر ادساف کی دریتا ہے مگر ادساف کے دوساف کی دریتا ہے مگر دیتا ہے مگر کی دریتا ہے مگر دیتا ہے مگر دریتا ہے مگر

كى على مريات بمتقدم بى سنى اور شبع متفق بى بعد ك شيعة ندا نبيا ، كى مالى ميات كاعقيدا ايجادك المعقيدا ايجادكي بي المي المعالى مين المين المعالى ا

الم معفر نفر البانبي رئم كارشاد ب كرملائ انبياء كه وارث بوت مي انبياء ورم ودنيار كاوارث ننسي بنات ليكن علم كاوارث نات مي يس في علم حاصل كباس نے بهت بڑا حصد عاصل كيا ا عن ابی عبدالله نال قال دسول الله اس المسلم الله اس العلم او ورثت الانبياء ان الانبياء ان الانبياء الدرها المسلم و دكن اور ثوم ا العام نسن اخذا هنه اخذ بحط وافد -

4 - اصول کا فی صے با ب صفیت انعلم ،-

عن إلى عبد الله قال ال العلاد ورثم الانبياء و ذلا ال الانبياء لم نورتوا درها ولادينال وانما اورتوا احاديث من احدادينه حد فسسن اخد بشئ منه فقد اخد ن خطا وافدا -

امام بعفر فرمانے ہی کہ علما و دارے ہیں انہیاء کے۔ بداس وجہ سے ہے کہ انہیاء کوام در بم د دینار کا دارے نہیں بنانے ۔ سوائے اس کے نہیں کہ وہ اپنی احاد سے کا دارے بنائے بیں کہوں نے تحدیث سے کھے لے لیااس نے بڑا حصہ یالیا ۔

مع - من لا بحضره الفقيه ٢: ٢ م ١ وهوت على نے اپنے بیٹے فرد بر خفير كو وصيت كرتے بوئے فرمايا -

تفقه في المدين وفان الفقها ورثما الانبياء والدر الما الانبياء والدرهما ولحامه ولا المناما ولادرهما ولحنه منه ورثوا العمو فدن اخذ منه اخذ بخط وافد و

بیٹا! دہیکا فعم حاصل کر یتقیقت ہوہے کہفتہا دہی انبیاء کے دار مقد ہوتے ہیں کو بم انبیاء دریم و دینار کا وارث نعیں بناتے لکی علم کا وارث بناتے ہیں جس نے علم حاصل کبا اس نے بہت بڑا حصہ حاصل کیا۔

ان ا ما دین بن دولقظ مناص طور ریا بل موری اطلا نا المو کلم معرب دوم ولکن ایووفعه ویم کے لیے سے کمیونکران الابنیاء لم بورڈوا دیناراد لاددهما سے یہ ویم پرا اس کے اوصاف ابنزی بوتا بع نفس ہوتے ہیں بدل جاتے ہیں اس لیے جہاں دوسرے اوصاف بدلے وہاں مال جمع کرنے کا تابع نفس وصف مبمی مبدل گیا جب مال جمع کرنے کا وصف باتی مذرباتو مال چھیے چھوڑ ہمانے کا سوال میں نہیں ہوتا ، متابع سائے یہ زیاصا کروز کی ویاں برکانڈ ٹریک اور زکال لیا کا موسٹ کے دواق

مناخرین بیجه نے اصول کائی کی دوایات کا توڑا کی اور نکال لیاکہ مدبث کے دواۃ
میں ایک داوی الوالین میں ہے اور وہ اکت ب الناس ہے۔ اس لیے اس کی دوا بیت کر دہ
مدبی میں مجھوٹی اور موضوع ہے قابل ہسک نہیں مصاحب نلک النجاۃ نے ہی بیان کیاہے۔
براصول تو درست ہے کہ داوی اکذب الناسس ہو تو مدیث قابل ہسک نہیں ہوتی۔
مگراسس امیول کا اطلاق میاں نہیں ہوسکتا اس کی وجہ بہ ہے کہ حدیث اصول کافی میں
بائی جاتی ہے اور اصول کافی کا مقام شبعہ دنیایات میں بہے ا۔

را) یک آب عنبیت صغری کے زمانے میں سفیروں کے ور ایعے امام مہدی کے سامنے بیش کا گئی تقی اور امام نے اس کتاب کی تصدیق ان الفاظ میں کی کہ عذا کا اس لیے خواہ راوی حجوظ ام واس کتاب میں درج مندہ روا بیت کی تصدیق حیب امام نے کر دی تواہ راوی کو خواہ مواس کتاب میں درج مندہ روا بیت کی تصدیق حیب امام نے کر دی تواس کی کذریب ہے۔ اس لیے لوگ جمام ول کافی کی مدین کی کذریب ہے۔ اس لیے لوگ جمام ول کافی کی مدین کی کذریب کرتے ہیں وہ حقیقت میں امام مهدی کی تکذریب کرتے ہیں۔ خدا میان خیر مام معصوم کے انگار اور اس کی گذریب کی فرات کیے کرتے ہیں۔

الحق تما ب كافئ عمده كتب احاد سيننا بل ببيت عليهم السلام است ومصنعت آن الوجعفر محد بن بيغوب بن اسماق رازى كلينى كرانالفال نبرز اعترات بكمال فضيلت اوتموده اندازروسك احتياط قام آنرا دريست سال تعنيعت كروه درزمان نبيبت سغى حفرت صاحب الذياق عليه ومنلى آلهملوات الرائن كرشعست ورنسال

من سے مدہ کان "الم بیت کی کنب احاویث میں سے مدہ کا بہاس کا مصنف الوحیفر فرین بعبتوب دازی کلبنی ہے بس کے کمال کا اعتزات اس کے تالف بعی کرتے میں نمایت احتیاط سے - اسال میں بیان ب مکمل کی غیبت صغریٰ کے زمانے میں جو 14 برس تفاج ارسفیوں کے ذریعے امام غائب سے لوگ بات جیب مادلى تعلق درسنىت فائمى كى متعلق الديواس كى ملاده ب ده نفل البى بى - Usool-e-kafi Vol. 1

کیا امام جعفر صادق بھی جھوٹ بول رھے ھیں۔ کیا امام جعفر صادق بھی جھوٹ بول رھے ھیں۔

م وحفرت الملج غرصا وق على السلام في فوا يا جب نواكن بندوسيني كا اداده كالمها تواسع وين عطاكراله

إ. أَفَرَّبُنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْنَشْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنْ حَشَّادِ بْنِ عِيسَى ، عَنْ رِيْعِي بْنِ عَبْدِالْحُرِ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ أَبِي جَنْمَ إِلَيْنَا إِلَى الْكَمَّالِ النَّفَقَ فِي الدِّينِ وَالسَّبُرُ عَلَى الْنَائِدَ وَ تَقْدِيرُ الْمَدِينَة فِي الدِّينِ وَالسَّبُرُ عَلَى النَّائِدَ وَ تَقْدِيرُ الْمَدِينَة فِي الدِّينِ وَالسَّبُرُ عَلَى النَّائِدَ وَ تَقْدِيرُ الْمَدِينَة فِي الدِّينِ وَالسَّبُرُ عَلَى النَّائِدَ وَ تَقْدِيرُ الْمَدِينَة فِي

مه ١١٠ تمد باقرط إلى الكف في الكونة الهيطم ين ما المن كرفي معيدت يعبر كرفيا ودوي مي بدان ودي أحتياد كرف كا

اورای کے بواب می تفرین سلیمان نے بیر زبایا اتمدون بمال نما أننى الله خيرمما اتا كعر الغظاميرات كمنعلق مختلف رائي ظامري كئي من مثلاً ١ - تفظميرات مشترك ب مال علم اورمنصب مي -٢ -ميراك مفيقت لغوى معال من اور مجاز معلم مي -شبع معترات كامو قعت بير ب كه وارثيت مال من مقبقت ب اوعلم بي مجازب اور مقيقن كوتك كرك مماز كاطرف مان كاعزور تستبي

ابل السنت كفت بركر بيافظ مشترك ب مال علم اور منصب مين علامرة لوي كفته م وراثث كاخقيقت مغوى موم البينس كيت ملكر رمصقت عام بع جوسلم امنصب اور مال كيعى ثنامل سعد بانت مرف آتنى سي كفلبز استعلل كي وجر مصعوف فقهاء مي مال سے مختص بو من جي جيد دومري فقولات وفنيركا معامله بدر الرتسليم رايا جلسفك ميراث مال مي حقيقت ميداور علم مي مجاز ب توميرهي ده مبازمنعارت ومشهوري بالخصوص استنعال قرآني مس توحقيقت كم ماوی ہے۔

لانسلمكون الميراث حقيقة لغونة ف المال بلهى حقيقة فيمايع ودافة العلوو المنصب دبنوت والمال واغاصاوت لغبة الاستحال فى عرف الفقهاء مختصة بالمالكالمنقولات العكرضية ولوسلهنا ان الميرات مجانى العلو فهوعجازه تعادى متهوى خصوصانى استحال القران المجيد بحيث يساوى المحقيقة

. دروح المعانى ، ١ : ١٤)

حفيقت برب كمراث كومال مع منتص كرنا قرآن كه خلات بعيم منتقا ارشادر باني-ار تُواودتُنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا-۲.د نخلف من بعده حرخلف ورثوا الكتاب ٣٠ ١ن الذين اورتواالكتاب من بعد هم

3

(6)

(3)

3

2

多多

B/8

:3

النبي النبي المنافق عليه فأنا أنفق عليه. فقالت: يا أبا بكر، أيرثك بناتُك ولا يرتُ وسول الله علي بناته؟ فقال: هو ذاك. قال أبو بكر: وأخبرنا أبو زيد قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن الزبير قال: حدثنا فضيل بن مرزوق قال: حدثنا البحتري بن حسان قال: قلت لزيد بن علي علي وأنا أريد أن أهجن أمر أبي بكر، إن أبا بكر انتزع فَذَك من فاطمة علي فقال: إن أبا بكر كان رجلاً رحيماً، وكان يكره أن يغير شيئاً فقلَه رسول الله علي ، فأته فاطمة فقال: إن أبا بكر كان رجلاً رحيماً، وكان يكره أن يغير شيئاً فقلَه رسول الله على هذا بينة؟ فجاءت فقالت: إن رسول الله على هذا بينة؟ فجاءت بعلي علي علي فقال أبو زيد يعني أنها قالت لأبي بكر وعمر - قالت: فأنا أشهد أن رسول الله علي أنها أبو زيد: وايم الله أو رجع الأمر إلي لقضيتُ فيها بقضاء أبي بكر.

قال أبو بكر: وأخبرنا أبو زيد قال: حدثنا محمد بن الصباح قال: حدثنا يحيى بن المتوكل أبو عقيل، عن كثير النوال قال: قلت لأبي جعفر محمد بن علي عليه المنوال قال: قلت لأبي جعفر محمد بن علي عليه المنها الله فداك! أرأيت أبا بكر وعمر، هل ظلماكم من حقكم شيئاً - أو قال: ذهبا من حقّكم بشيء؟ - فقال: لا، والذي أنزل القرآن على عبده ليكون للعالمين نذيراً، ما ظلمنا من حقنا مثقال حبّة من خردل، قلت: جعلت فداك أفأتو لاهما؟ قال: نعم ويحك! تولهما في الدنيا والآخرة، وما أصابك ففي عنقي، ثم قال: فعل الله بالمغيرة وبُنان، فإنهما كذبا علينا أهل البيت.

قال أبو بكر: وأخبرنا أبو زيد، قال: حدثنا عبدالله بن نافع والقعنبي، عن مالك عن الزهري، عن عروة، عن عائشة أن أزواج النبي في أردن لما توفي أن يبعثن عثمان بن عفان إلى أبي بكر يسألنه ميراثهن - أو قال ثمنهن - قال: فقلت لهن: أليس قد قال النبي في الأله ولا تُورث، ما تركنا صدقة،

قال أبو بكر: وأخبرنا أبو زيد، قال: حدثنا عبد الله بن نافع والقعنبي وبشر بن عمر، عن مالك، عن أبي الزّناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، عن النبي فللله . قال: الا يقسم ورثتي ديناراً ولا درهماً، ما تركتُ بعدَ نفقة نسائي ومؤونة عيالي فهو صدقة، (١١).

قلت: هذا حديث غريب، لأن المشهور أنه لم يرو حديث انتفاء الإرث إلا أبو بكر وحده.

وقال أبو بكر: وحدثنا أبو يزيد، عن الحزامي، عن ابن وهب، عن يونس عن ابن شهاب، عن عبد الرحمن الأعرج أنه سمع أبا هريرة يقول: سمعتُ رسول الله عليه يقول: «والذي

(B)(B)

 <sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد، كتاب: باقي مسند المكثرين، باب: باقي المسند السابق (٢٧٢٤٤)، وابن حبان
 (١٠٩).

امام باقر رضی اللہ عنہ سے دريافت كيا ابوبكر عمر (رضى اللہ تعالی عنہ) نے آپ اھل بیت کے حقوق کے بارے میں ذرا بھی ظلم کیا کثیر نوار کہتے ہیں کہ میں نے امام باقر رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا کہ میرے جان آپ پر قربان ہو۔ کیا ابوبکر عمر (رضی اللہ تعالی عنہ) نے آپ اھل بیت کے حقوق کے بارے میں ذرا بھی ظلم کیا تھا یا آپ کے حق دبائے رکھے۔تو امام باقر رضی اللہ عنہ نے فرمایا نہیں۔ اس اللہ کی قسم جس نے اپنے بندے پر قرآن نازل فرمایا۔تا کہ تمام جہانوں کے لیے وہ زندہ نذیر

تمام جہانوں کے لیے وہ زندہ نذیر بن جائے۔ہمارے حقوق میں سے ایک رتی برابر بھی ان دونوں ابوبکر عمر (رضی اللہ تعالی عنہ) نے ہم پر ظلم نہی کیا۔میں نے امام باقر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ آپ پر قربان جائوں ۔کیا میں ان دونوں ابوبكر عمر (رضى اللہ تعالى عنہ) سے محبت رکھوں توامام باقر رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہاں۔تو برباد ہوجائے ۔تو ان دونوں ابوبکر عمر (رضی اللہ تعالی عنہ) سے دونوں جہانوں میں دوست رکھ۔ اور اگر اس وجہ سے تجھے کوئی نقصان ہو تو وہ میر ے ذمہ ہے ـ

### حضرت فاطمہ رضی الله تعالیٰ عنہا کا حضرت صدیق اکبر رضی الله تعالیٰ عنہ سے راضی ہونا رافضیوں کی گئیں سے ٹیوٹ

جب حضرت على رضى الله تعالى عنه اور حضرت زبير رضى الله تعالى عنه نے صديق اكبر رضى الله تعالى عنه كى بيعت كر لى اور حالات پرسكون ہوگئے تو صديق اكبر رضى الله تعالى عنه اس كے بعد سيده فاطمه رضى الله تعالى عنها كے پاس آئے اور فاروق اعظم رضى الله تعالى عنه كے ليے سفارش كى اور رضا كے طلب گار ہوئے تو آپ راضى ہوگئيں

كتاب بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٢٨ - الصفحة ٢٥٨

۲۸۵ بحار الأنوار ۱۹۸۲

وروى أيضاً من الجوهري من أي بكر الباهل من إسماعيل بن مجالا عن الشعبي قال:
قال أبو بكر: با عمر أبن خالد بن الوليد؟ قال: هو هذا و فقال الطاقا إليهما يعني علياً قاتلة
والزّبير ، فأنياني بهما ، فدخل عمر ، ووقف خالد على الباب من خارج نقال عمر المزيير : ما
هذا الشيف؟ قال أعدت لا يابع علياً ، قال: وكان في البت ناس كثير منهم المقداد بن الأسود
وجمهور الهاشمين فاخترط عمر الشيف، فضرب بن صخرة في البت فكسره ، ثم أعذ بيد
الزيير فأقامه ثم وفعه فأخرجه وقال: يا عالد وزنك ها ، فأسكه عالد ، وكان في الخارج مع
خالد جمع كثير من النّاس أرسلهم أبو بكر ردماً لهما ، ثم دعل عمر فقال لعلي فإللة قم فإيه
قالكاً واحتيس فأخذ بيده فقال: قم فأبي أن يقوم فحمله ووفقه كما دفع الزبير ثم أمسكهما
قالك وسأقهما عمر ومن معه سوقاً عنيفاً واجتمع النّاس ينظرون، واحتمت معها نسوة كثيرة
عالد وسأقهما المرومن معه سوقاً عنيفاً واجتمع النّاس ينظرون، واحتمت معها نسوة كثيرة
من الهاشميات وغيرهن، فخرجت إلى باب حجرتها ونادت يا أبا يكر ما أسرع ما أغرته على
الفل بيت رسول الله ، والله لا أكلم عمر حتى ألقى الله ، قال: فلقا بابع على المؤلالة وأميت عنه .
وهدات نلك الفورة، مشى إليها أبو بكر بعد ذلك، فشعم لعمر وطلب إليها فرضيت عنه .

قال ابن أبي الحديد بعد إيراد تلك الأعبار والضحيح عندي أنها ماتت وهي واجدة على أبي بكر وعمر وأنها أوصت أن لا يصليا عليها وذلك عند أصحابنا من الصغائر المغفورة لهما، وكان الأولى بهما إكرامها، واحترام منزلتها، لكنهما عاما الفرقة، وأشفلا الفئة المغنة المغنة ما هو الأصلح بحسب فتهما، وكانا من الدين وقوة اليقين بمكان مكين . . . ومثل هذا لو ثبت خطأ لم تكن كبيرة ، بل كان من باب الصغائر ألتي لا تفضي التبري ولا توجب التولي (10)

اه - رقال از موضع آخر من التحاب المذكور بعد ذكر المنه ميار بن الأسود والأ رسول الله الله الله الله يوسط مناه الأه رفع زيب بينورسول الله الله بالزمين الم facebook: com/Ahlesunno

قال: قرآت هذا الخبر على النقيب أبي جعفر فقال: إذا كان رسول الله اللّذِيق أباح دم مبار الآنه روَّع زينب فألفت ذا بطنها، فظاهر الحال أنه لو كان حباً الأباح دم من روَّع فاطمة للثقالة حتى ألفت ذا يختها، فظنت: أروي عنك ما يقوله قوم إنَّ فاطمة للثقالة روَّعت فألفت المحسن؟ فقال لا تروه على ولا ترو على يطلانه، فإنَّى متوقّف في هذا الموضع لتعارض الأحاد عندر فه(؟).

00 - وروى في موضع أغر عن محمّد بن جريز الطبري أنَّ رسول اجتمعت الأنصار في سقيقة بني ساعدة، وأعرجوا سعد بن عبادة

(۱) شرع نهج البلاغاء ج ۱ ص ۲۰۹. ﴿ ﴿ ) شرع نهج البلاغاء ع



اهل البیت کے گھر کے دروازے لکڑی کے نہیں تھے بقول علی رضی اللّٰدعنہ کے :

ہم اهل البیت محمد اللے اللہ اللہ کے نہ تو گھروں کی چھتیں ہو تیں ہیں اور نہ ہی دروازے سوائے اس کے جو جرائد (کھجور کے پتے سے بنا ہوا) یا اس سے مشابہ بنے ہوئے ہوں

شيعه كتاب: بحار الأتوار- العلامة المحلبي- ج ٣٨ - الصفحة ١٤٥

عقلمند شیعوں سے سوال؟

ہمیشہ شیعہ علی رضی اللہ عنہ کو بزول ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ عمر رضی اللہ عنہ نے گھر کا دروازہ جلایا اور دروازہ وزنی تھا جس میں کیل لگے ہوئے تھے اور وہ کیل فاطمہ رضی اللہ عنہا گھر کا دروازہ جلایا اور حمل بھی گر گیا توجب دروازہ ہی لکڑی کا نہیں تھا تو یہ پھر جھوٹ کیسا؟؟؟

الباب ٦٢ : فيما استمن الله به أمير المؤمنين علي ١٧٥٠ ـ

44

جاعة من خواس أسحاب على علي المرقم بالنصح أو ولرسوله ولكتابه و دينه الإسلام بأتوني عوداً وبدم "(١) وعلانية وسر"اً فيدعوني إلى أخذ حقى ، ويبذلون أغسهم في نصرتي لرؤدُّوا إلىُّ بذلك بيمتي في أعناقهم ، فأفول : روبداً وسبراً قليلاً لملَّ الله يأتيني بذلك عنواً بلا منازعة ولا إراقة الدماء ، فقد ارتاب كثير من الناس بعد وفاة النبي في وطمع ق الأمر بعد من ليس له بأهل ، فقال كلُّ قوم : منَّا أمير ا وما طمع القاتلون في ذلك إلا لتناول غيريالأس ، فلما وان وفاء القائم(1) وانتشت أمامه سيس الأمر بعد الساحية فكات هذه أنحت أختها ، ومحلَّها منتى مثل محلَّها ، وأخذامنني ماجعله الله لي ، فاجتمع إلى من أصحاب عمد والله من مضى رحداله ومن بقي (٢) عمن أخرمك من اجتمع قالوا لي فيها مثل الَّذي قالوا في أختها ، ظم بعد قولي الثَّاسي قولي الأوَّل سبراً و احتساباً و يِّمِناً وإشفاقاً من أن تنني عصبة تألُّغهم رسولالله ﷺ باللَّين مرَّ و بالقدَّة ﴿ عُرى و بالبغل مرَّة (1) وبالسيف أخرى . حتى لغد كان من تألَّفه لهم أن كان النَّاس في الكرُّ و الغرار(٠) والشبع والري والكباس والوطاء والدار(١) . وصن أهل بيت عجد فالله لا مقوف لبيوتنا ولا أبواب ولا ستور إلَّا البحرائد وما أشبهها ، ولا وطالمنا ولاوثار علينا [و] يتداول الثوب الواحد في السلاد أكثرها ، و علوي (٧٦ اللَّيالي و الأيَّام جوعاً عاسَّتنا ، و ريسا أتااا الشيء عمَّا أفاهم الله علينا وصبَّر. لناخاصة دون فيرنا وبعن على ماوسفت من حالنا فيؤثر به رسولالة ﷺ أرباب النعم والأموال تألُّماً منه لهم ، فكنت أحقٌّ من لم يغرُّ ق هذه العصبة الَّتينُ أَلَمُهَا رسول اللَّهُ ﷺ ولم يعسلها علىالخطَّة (<sup>A)</sup> الَّتينُ لاخلاص لها منها

- (١) يقال : رجع هوداً على بد. أى لم يتم ذهايه حتى وصله برجومه .
  - (۲) أى الثام بند وسولات صلىات طيه و ۵۲ . (۳) المام بند وسولات صلىات طيه و ۵۲ .
    - (٣) لي العدر ۽ سن مشي ومن بلي إه .
       (١) < ، وبالثو مرڌ .</li>
    - (ه) الطامر و والتر ع کنا پاتی تمالیان .
- (٦) الرطاء ، يكسر الرار وتنميا \_ غلاف النطاء أي مانشرته . واقدنار ، التوب الذي يستد نأبه من فوق القمار ، مايشطى به النائم .
  - (٧) شالمدر ، ونطوى .
  - (۷) ممالعدد ۱ وصوى . (۵) العطة : الإمر السشكل الذي لإبيتعى اليه .

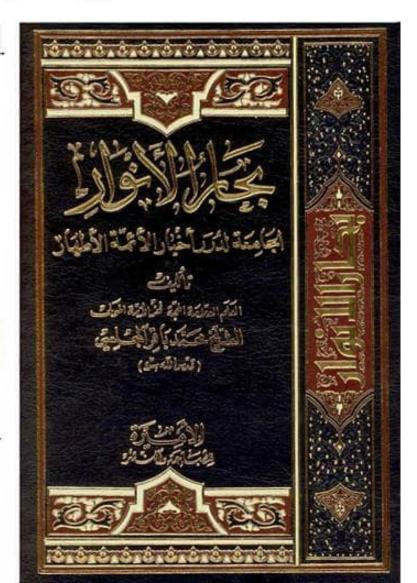

### كيا حنسرت عمسرنے سيده مناطمه كا گھسر حبلايا تها؟

عام طور پر شیعہ ایک عجیب و
عزیب اور جمونا واویلا کرتے
ہوئے ملیں گے کہ حضرت عمر
رضی اللہ عنه نے سیدہ فاظمہ رضی
اللہ عنها کا گھر جلا دیا اور آپ پر
دروازہ گرایا۔ دوسرا اس وقت
حضرت علی گھر میں موجود نہیں
تھے۔ لیکن یہ کیا؟ شیعہ مورخ کیا
تھے۔ لیکن یہ کیا؟ شیعہ مورخ کیا
کہ رہا ہے کہ حضرت عمر نے نہ
گھر جلایا، نہ دروازہ گرایا، اور اس
وقت حضرت علی بھی گھر میں
موجود تھے۔ بلکہ صرف دھمکی
موجود تھے۔ بلکہ صرف دھمکی

تو آج تک کیا شیعہ ذاکر مجبوٹ بولتے رہے منبرول پرشیعہ سے؟

الماع على وو ماير كل مادر على كالل فيل موسة كديكه مادا بحى في عام كوروندر ك عمركاا يومكر كي بيعت كملئة لوكول كوآ ماده كرناا ورخانه فاطميركا جلانا رسول مُندا كي عَلم وقول كا مجوهم ي فين منذاهم رسول كسلام في روز فديرام طافت كوايدا فكم واستواركيا حبدالله ائن الرحن كيت بين استيف كي بعد عرف كرمنلوط كم في اور مدينه كالحيول عن كيت كل فاكرى وى اس عصر الكي كول الح داميد باق درى في يكن توكون في كوريد بالت وم كوكون رے تھے کہ آگاہ ہوجا کا الو بحر جانشین وسول تداہیں، برایک جلداز جلد دو از کران سے بیعت کرے۔ رعايت فيبل كى اوريني ركدائ مل فض رابط كرايا ، يقينا خداد كدعالم بهارت تباريد ورميان فيعل كري میں اوک برطرف سے جل بڑے اور ان کی بیٹ کر لی۔ ال وقت فرين فطاب في كرول عن يعيد وي لوكول كوبيت كيلة عاضر كااور بعت كيلة تار كيا، چندان بعد بكواوكون كوسا كرحترت على سكر آسة ادركها كركر سے بايرنكل كرايو كركي دوست كين 上りんりに上下れ上げ ال وقت عرين خطاب في المركزي عنائي اوركباس خدا كي حم بحس ك القيار ش مرى جان عان كوخرور العرور كريدالك ويكارا كرن لكاة كركوال فانسك ما تعادون كار بكولكى نے كيا يكام درست فيل ب كوكد دخر وظيركرائ فاطرة د برااد داخل بيت اورادان درمول وة او فيرأس كري موجودين الياكام ال كمرك نبت بركز ي فين بيد جب حمر بن خطاب نے لوگوں کی مخالفت دیزاری دیمعی تو کہا بیرامتعد صرف ڈرانا اور دھ کا نا تھانہ しいっちしいはんしないし على المن ابيطالب في من يحبلا ياكر على في مم كما في اورجد كياب كرند وأل يرم إذ الول كاندى کھرے یا برفلوں کا محربی قرآن کوجع کرلوں جس کوتم او کوں نے ترک کردیا ہے اور دنیا کے لیودانسے سے وركما كع بدرس كالعدفر دول كراى دوازه ك وي أكر الدفر لما: عل قرقم ان اود بدوة ويت كي قوم كوكليس ويكما مرسول تعداك جنازه كوزين يرحارك است چھوڈ کر میلے محاسینے کا مول میں اور حصول خلافت میں الگ محے اور ہم سے کوئی مشور و فیس کیا اس

### سیدہ فاطمہ رضی الله تعالیٰ عنہا کا حضرت علی رضی الله تعالیٰ عنہ سے ناراض ہونا رافضیوں کی کتب سے ثبوت

جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنے خانہ اقدس میں پہنچ گئیں تو مصلحتہ دلیر انہ سخت خطبات جناب امیر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیے کہ آپ اس جنین کی مانند جو رحم میں ہوتا ہے پردہ تشین ہو گئے اور خوفزدہ لوگوں کی طرح گھر میں بھاگ آئے۔۔۔۔۔ آپ نے اپنے کو ذلیل کر دیا جس روز کے اپنے رعب جلال سے ہاتھ اٹھا لیا بھیڑیے پھاڑے کھاتے ہیں اور جو چاہتے ہیں لے جاتے ہیں اور آپ اپنی جگہ سے حرکت نہیں کرتے کاش اس ذلت و خواری سے پہلے میں مر چکی ہوتی ہر صبح و شام مجھ پر وائے ہو میرا محل مٹ گیا میرا مددگار بر صبح و شام مجھ پر وائے ہو میرا محل مٹ گیا میرا مددگار

#### كتاب حق اليقين - العلامة المجلسي - ج ١ - الصفحة ٢٢٩

پر مندوروں کے اپنے داری کے کیے ب آپ ایر فالی بندان ہوئے قباد سرمان قاہر کے ایک کی سات کا در کھا۔ اور فال کے ایک مندوروں کے اپنی کا اور جاسب کا کو باک میں جبار اپنی کو در کھا۔ اور فال کے ایک مندوروں کے جس سے مردوروں کا اور جائی کی اور جس کے رائی کا اور جس کے ایک اور جس کا اور باتا کی بالا کا باتا کی باتاکی کی باتاکی کی باتاکی کی باتاک کی کر باتاک کی باتاک کی کر باتاک کو باتاک کو باتاک کو باتاک کی کر باتاک کی کر باتاک کی کر باتاک کو باتاک کی کر باتاک کر باتاک کر باتاک کی کر باتاک کر باتاک کی کر باتاک کر باتاک

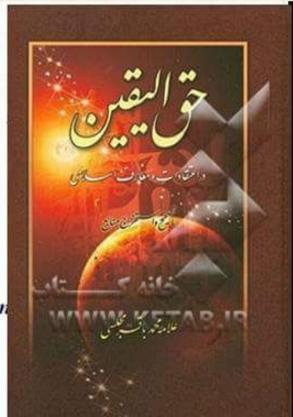

### باغ فدك: ابوبكر رضى الله عنه كاجواب اور حضرت فاطمه کے لئے شفقت



ابوبكركاجواب

ابو بكرنے كها: اے بنت رسول ! آپ كے بابا موشين كيليے مهربان وكر يم اور فيرخواہ تھ ، كافرين كے مقابل بخت وشد بداور مغذاب كى طرح وكھائى پڑتے تھے ، آپ كے والداور على ابن الى طالب آپ كے شو بري ، آپ الى بيت رسول اور ال كے الى خاتمان سے ہيں ، آپ لوگ دوسرے افراد مى ختب ہيں ، آپ كو دوست نبيس ر كھے گا گر دہ فض جو كر سعادت مند ہاور دشمن نبيس ر كھے گا گر دہ فض جو كر شعادت مند ہاور دشمن نبيس ر كھے گا گر دہ فض جو كر شعادت دخوش فيسي كا دسيار ہيں۔

اے قاتم الا نبیاء کی بہترین بٹی اے مردارخوا تمن !آپ اپنی باتوں ش کچی اور عقل وخرداور کمال کے لخاظ سے بالا تر ہیں کی کوچن نبیں کہ آپ کے قول کورد کر سے اور آپ کے چن کو لے لیے، بین بخداتم!ش فے دسول خدا کی رائے ہے تجاوز نبیش کیا ہے اور نہ بی ان کے قول کے خلاف عمل کیا ہے۔ ہاں! جو تخفی کی قوم وملت کیلر ف سے تحقیق کیلئے بیجا جاتا ہے وہ اپنی آقوم سے جموع شیس بول ا، ش خدا کو کو اور بناتا ہوں کہ ش نے دسول خدا کو فرماتے سنا ہے:

ہم گروہ انبیا رسونا ، چا عمی ، زیمن و مال میراث میں چھوڑتے ہماری میراث علم و تکمت اور کماب و نبوت ہے اور جو کچھ مال و نیا ہے باقی رہ جائے وہ اس کے اختیار یں ہے جو کہ ہماری و فات کے احدا مور عامہ کی ولایت وحکومت کا مالک ہودہ چھی صلاح دیکھے اے صرف کرے۔

آپ جومطالبہ کردی ہیں، میں اے جگ کے اسلے، اس کے دسائل واسباب اور جو پایوں پرخروق کروں گاتا کہ مسلمان قدرت مند، مضبوط ہوں اور کفارو کا افیمن سے جنگ و جہاد کے وقت قالب رہیں۔ میمرف میرا خیال اور میرکی بات نہیں ہے بلکہ تمام مسلمانوں کی دائے اور انست کا اجماع ہے، ہم ہرگز ہرگز کوئی مقصد و مطلب آپ سے پوشیدہ نہیں رکھنا جا ہے یا کوئی چیز آپ سے چھپانا نہیں جا ہے۔ جو پکر

میرے پال ہودہ میں آپ کو دیتا ہول، میں اپنی طرف سے کوئی تنی ور شخی نیس کروں گا ، آپ اپنے پدر بر کوار کی اتست کی سردار ہیں۔

ویغیراسلام کے فرزندول کی ماورگرامی ہیں، ہم آپ کے مال کو آپ سے نیس لیزا جا ہے ، باب اور بیٹون کے انتہارے آپ کی منزلت و کڑت کا افکار بھی نیس کر سکتے ، جو کچھ میرے ہاتھوں ہیں ہے اس میں آپ کا امرا ورتھم نافذ ہوگا کین کیا میں آپ کے بابا کے قول کی مخالف کرسکی ہوں؟

ملا باقر مجلسی اپنی کتاب حق الیقین صفحه نمبر ۲۰۲ پر لکهتا ہے که میر م جمله اموال و احوال میں آپ کو اختیار سے آپ جو کچھ چاہیں بلا تامل لے سکتی سے ہیں آپ حضور صلی الله علیه وصلم کی امت کی سردار ہیں اور اپنے فرزندوں کے لئے شجرہ طیبہ ہیں آپ کو فضیلت کا کوئی انکار نہیں کر سکتا سے او<mark>ر</mark> آپ کا حکم میر مے تمام مال میں نافذ سے لیکن مسلمانوں کے مال میں آپ کے وال<mark>د</mark>

محترم کے فرمان کی مخالفت نہیں کر سکتا

سه 💥 در بیان مطاعن ابوبکر 🕦 🖚 ( 4.4 )

احوال خوديا از تو مضايقه ندارم آنچه خواهي بگير تو سيده امت پند خودي و شجره طبيه اذبرای فرزندان خود انکار فضل تو کسی نمی تواند کرد وحکم تو نافذ است در مال من اما دراموالمسلمانان مخالفت گفته بدر تو نمبتوانم كرد حضرت فاطمه فرمودسبحان الله هر گزیند من مخالفت احکام کتاب خدانمیکرد وپیوسنه پیروی آیات وسودقر آئی مینمود آیابامکرهائی که می کنید افترا برپدرمن میبندید واین حیله بعد از وفات اوشبیه است مآن مکرها که درهاراك او كرديد درايام حيان او اينك كتاب خداحا كم عادلي است مبان مير اشيحيي وسليمان درقرآن مذكور است وقسمت مواريث درميان ذكوروانات در کیم الر صریح است بلکه نفسهایشما زینت داده است برایشما امری را پس صبر 🖠 میکنم صبر نیکووازخدا یادی میطلبم بر آنچه وصف میکنید .

يس ابوبكر گفت خدا راست گفته و رسول خدا راست گفته و تو كه دخنر اوثي داست مبكوثي تومعدن حكمني وموطن هدايت ودحمتي وركن ديني وعين حجني بعيد نميدانم صدقی گفتار تورا و انکارنمیکنم خطاب تورا و این مسلمانان در میان من و تو حاضر نسد ایشان بگردن من انداخند خلافت را و باتفاق ایشان گرفتم آنچه را گرفتمازیرایخود تگرفته ام و ایشان گواه منند پس حضوت فاشعه بار دیگر بمردم خطاب کردک. ای گروه مردم که بسوی قول باطل بسرعت میروید و از کسردار قبیح چشم میهوشید آیا تدبر نمیکنید در قرآن یا بردلها تفلها زده شده است نه چنین نیست بلکه بدیهای اعمال شما راه حقرا از دلهای شما بسنه است وگوشها و چشمهای شما راگرفته وید تأویلی كردهايدوبه بدترين امور راهنمائي نمودهايد وضلالت رابعوش هدايت اختيار نمودهايد وبزودى بارش راكران وعاقبتش راقرين خسران خواهيديافت دروقتيكمير دمازييش ديدمها گشوده شود و عذابها که در مکمن غیب است نزدشما ظاهر گردد وهویدا شود از برای شما از پروردگار آنچه گمان نداشته باشید در آنوقت زیانکار میشوید اهل بطالت وضلالت پسروبچانب مرقد منوره حضرت رسالت تمنافه گردانید وشعری چند از روی درد خواند مضمون آنها اینت که بعداز رفتن تو فتنه و آشوب بسیار رو نمود که اگر تو میبودی آنها روی نمی نمود مایی تو گلستانیم بی بازان سرویر کی همه پژمورده از سمه م حقای مدکاران 🚺

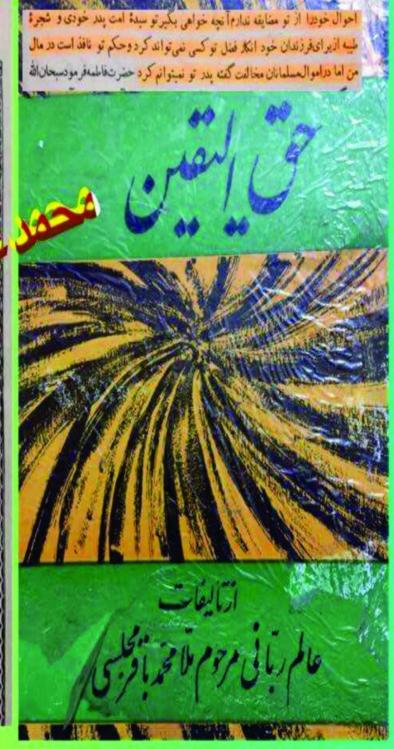

## علی فاطمه کی شادی اور جہیز کا سامان حضرت ابو بکر کا آخر تک ساتھ رہنا

جب تمام خریداری مکمل ہوگی تو پچھ سامان حضرت ابو بکر انے اٹھایا اور پچھ باقی اصحاب نے اٹھایا جو ان کے ساتھ کے ہوئے تھے اور رسول خدا کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ نے سارے سامان کو اپنے ہاتھوں سے الٹ پلٹ کر دیکھا اور فرمایا اللہ اس سامان کو میرے اہل بیت کے لیے باعث برکت قرار دے بیت کے لیے باعث برکت قرار دے

امالي الشيخ الطوى جلد اول صفحه 118

### The part of the pa

کر لے آؤاور جو چرخم کو پہند آئے اس کو (ابوبکر) کو دکھاؤ ، اگر وہ پہند کرے تو اس کوخر بینا۔
پس جو پکھان لوگوں نے خربیدا وہ بی تھا: مات درہم کی ایک قبیض ، چارورہم کی ایک چاور ، جو
طور تیں دو پٹنے کے طور پراستعال کرتی جیں اور ایک ساہ رنگ کی قبل کی چاور۔ ایک قبل ہے بنا
جوا تکی اور تحت بچش معری وو گھے جن جی ہے ایک جی بکرے کی اُون جری ہوئی تنی اور
دوسرے جی مجود کی چھال بجری ہوئی تنی اور چار تھے، چوے کے جو طائف کے بینے ہوئے
حوال جی ایک خاص کھاس بجری ہوئی تنی۔ اُون کا ایک پردو، ایک چٹائی، ہاتھ کی جنی ،
خے۔ ان جی ایک جائی ، ہاتھ کی جنی ،
اُنے کا ایک برتن جو زیادہ تر رنگ کرنے کے کام آتا ہے۔ چڑے کی ایک محک، دودھ کے
لیے ایک برتان جو زیادہ تر رنگ کرنے کے کام آتا ہے۔ چڑے کی ایک محک، دودھ کے
لیے ایک بیالداور پانی کے لیے ایک برتن (مٹی کا گھڑا وغیرہ) کپڑے دھونے کے لیے ایک برتن رائے کی ایک محک، دودھ کے
لیے ایک بیالداور پانی کے لیے ایک برتن (مٹی کا گھڑا وغیرہ) کپڑے دھونے کے لیے ایک برتن

جب تمام فریداری عمل ہوگی تو مجھ سان حضرت ابو بھڑنے اٹھایا اور پھو ہاتی اسحاب نے اُٹھایا جواس کے ساتھ مجھ ہوئے تھے اور رسول خدا کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ نے سارے سامان کو اپنے ہاتھوں ہے آلٹ پلٹ کر ویکھا اور فرمایا: اللہ اس سامان کو میرے اہلی بیٹ کے لیے باصیف برکٹ قرار وے۔

معرت في منظ فرمات إلى: أل في إحدث إدا ايك ماه معظر ما- جردوز رسول فدا

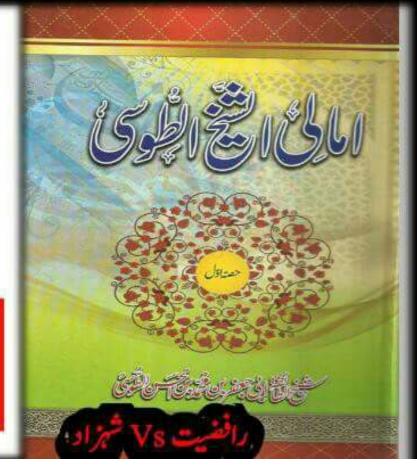

## سیرہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کی نماز جنازہ سیرنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پڑھائی

75

أحرنا سفيان بن تحجة عن عسرو عن الرَّغرِق قال : عاشت فاطمة بعد النبين ، على ، ثلاثة أشهر .

أحرنا سفيان بن تحيلة عن عمرو عن أبي جعفر قال : عند أشهر .

أخبرنا محتد بن عسر ، حدّثنى ابن تجربج عن غمرو بن دينار عن أبي جمفر قال : توقّبت فاطمة بعد النبق ، ﷺ ، بتلانة أشهر .

أخبرنا محتد بن عمر قال : حدَّثنا مُقتر عن الرُّقرِق عن تُمَوَّة أنَّ فاطمة توفّيت بعد النبيّ ، ﷺ ، بسئة أشهر .

قال محمد بن عمر وهو الثبت عندنا : وتوقّبت ليلة الثلاثاء لتلائب عبلون من شهر رمضان سنة إحدى عشرة وهي ابنة نسج وعشرين سنة أو نحوها .

أخرنا محتد بن عمر ، أحرنا عمر بن محتد بن عمر بن على عن أبيه عن على بن حسين عن ابن عالم قال : قاطعة أول من جما لها العد ، عملته لها أعرنا محمد بن عمر ، حدثنا معمر عن الألحرى عن عروة عن عائشة قالت : تول في حفرة فاطعة العتاس وعلى والفضل .

أعبرنا محتد بن عسر ، حدَّثنا معمر عن الزهرئ عن عروة أنَّ عليًّا صلَّى على فاطمة .

أسرنا محمد بن عمر ، حدَّثنا قيس بن الربيع عن لمجالد عن الشَّقين قال : صلى عليها أبو بكر رضي الله عنه وعنها .

اواميم دان . صدي عليها أربقا .

(١) ابن سعر : الإصابة ع ٨ من ٨٥





## مر عن المراكم الما وقاعد المام كرنا

حسین ' بحرائی ہوئی آواز میں کہا بابا اماں جان بلائیں گی تب آئوں گا عزادار و لاش سیدہ عالم نڑپ منی بند کفن کھل مے اور آواز دی اے بیٹا حسین '' آئو حسین آئو ماں تمہاری منتظر ہے حسین '' آمے بڑھے اور ماں کے سینے پر سر رکھ دیا اور فرمایا اماں اب ہمیں چھوڑ کے جا رہی ہیں آسان سے ہاتف غیبی کی ندا آئی ابوالحن شہزادوں کو ان کی ماں کے لاشہ سے جدا کر لو

انوار خسه المعروف كليات مقال الجنه صفحه ٥١٧

## انوارتمسة

كليات مفتاح الجنه

مصنف

الحاج محمد بن مخرالسّه المقدّن نجانيُّ

تومتید و منظران می مشیخراد سیّد مخدشبرعباس شده

پیکٹ ولی العصر رئوسٹ رنزمنے خِسَائے جِسَائک

## سیرہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کی نماز جنازہ سیرنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پڑھائی

-11-

ڛڎٳڹؿؙٳڰڰٵؽ؋ٳڔڝٛڣٷڝؙڗۺؽڬ ڟڣڟڰڶڎڣٳڶڰڎڟڰڰڰڰڰڰڰڰڰڰ



مِنْ مُنْ الْمُوْمِ الْمُوْمِ الْمُوْمِ الْمُومِ الْمُومِ الْمُومِ الْمُومِ الْمُومِ الْمُومِ الْمُومِ الْمُومِ



منيد و ما المواجع المواجع المواجع المواجعة المناسبة المواجعة والمواجعة المواجعة المواجعة المواجعة المواجعة المواجعة المواجعة المواجعة المواجعة المواجعة ا

このころというないからないからから

البيت لهم نزيدمونه فاقتلوهم فأنهم مشركون و حدثنا حبيب بن الحسن ثنا (١) فاروق ثنا شيبان بن فروخ ثنا عجد بن زياد عن ميمون بن مهوان عن ابن عباس. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قائم: و ان اشد الناس عذابا بوم القيامة من شتم الأنبياء تما صحابي ، ثم المسلمين » غريب من حديث ميمون تفرد به عجد بن زياد .

- ه حدثنا عبد الله بن عجد بن جعفر ثنا عجد بن عبد الله رشتة ثنا شيبان ابن فروخ ثنا عجد بن زياد عن ميمون بن مهران عن ابن عباس : « ال النبي صلى الله عليه وسلم أنى بجنازة فصلى عليها وكبر عليها اربما وقال : كبرت الملائكة على آدم اربع تكبيرات » وكبر أبو بكر على فاضة اربها ، وكبر همر على أبى بكر اربعا ، وكبر صهيب على همر اربعا .
- جدانا محد بن على بن حبيش تنا احمد بن حاد بن سفيان ثنا عثمان بن حفص ثنا محد بن زياد ثنا ميمون بن مهران عن ابن عباس . قال قالت عائدة رضى الله تعالى عنها در وعا فركت المني من توب رسول إلى صلى أنه عليه وسل وهو غائم يصلى » « حدثنا احمد بن السندى ثنا عمر بن المنادى ثنا المنادى ثنا عمر بن المنادى ثنا المنادى ثنا عمر بن المنادى ثنا عمر بن المنادى ثنا عمر بن المنادى ثنا عائدة المنادى ثنا عادل بن المنادى ثنا عمر بن المنادى ثنا المنادى ثنا عائدة المنادى ثنا عائد المنادى ثنا عائدة المنادى ثنا

وهو م يصلى به عداما اعمد بالسندى تنا عمر بن المدى على الترجمان ثنا محمد بن يزيد البشكرى عن ميمون بن ما Sami قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : و من أذنب وم وهو يبكى » . • حدثنا عبد الله بن عجد بن عنمان الوا

### بنول رافنیت کے جناب مہال نے جرت نہ کی اس لیے مر سکھا کی ورافت سے مروم دہے

ہارون نے امام سے کہا مجھے عباس و علی کے بارے میں بتائیں کہ کم لیے امام علی رسول کے ارث کے زیادہ وارث تھے جباس اسے کہا مجھے عباس و علی تھے امام نے فرمایا مجھے اس سے معاف رکھیں ہارون نے کہا خداکی تھم میں آپ کو معاف نہیں کرتا جب تک جواب نہ دیں امام نے فرمایا اگر معاف نہیں کرتا تو امان دے دے ہارون نے کہا ہاں امان دیتا ہوں امام نے فرمایا رسول نے اس کو ورافت کا حصتہ نہیں دیا کہ جس نے بجرت نہیں کی آپ کے باپ عباس رسول پر ایمان لے آئے لیکن مجرت نہیں کی آپ کے باپ عباس رسول پر ایمان لے آئے لیکن مجرت نہیں کی امام علی سب سے پہلے رسول پر ایمان لائے اور بجرت بھی گی... ہی بجرت کی قدرت رکھتے ہے اس کے بہرت نہیں کی اہام علی سب سے بہلے رسول کے وارث نہیں

#### حزت ماس رسول کے بھاتے جرت شک

- بالمالعامد المرية ف المنظم العامد في منط منظ المنظم المريد والمنظم المنطقة ا

eractilisher

## النكريماني السياكيميان مولف: آقائيم باق تجلى المسائم



#### الاستالك الم

-unevolution

الذين امنوا ولم بهاجروا مالكم من ولايتهم من هي وحتى بهاجروا مالكم من الدين فعليكم النصر . (١) من الدين فعليكم النصر . (١)

المام بھلائے فربالی بھی ہے ہیں۔ ہوائی فیرون سے اور اجدادی طریق ہے آئی ہے کہا تھی نے ہوائی امام صادی کھلائے کئی کیا دو مصرم ہے کہ الل دیدے کے مواکدی اس کا جواب کئی و سے مکل تھریا ہے کہ جدہ دوست دکتا ہو کرتا ہے کہ بات بہت بھی اور دسول وفروع کی حقوق کی جب امام بھی کا ہوئے و بارون ہے کہا آ ہے کوکوئی حاجت ووقع ال فردا کر اور ورد و تعرب وسر فوان ہما شرود کر ہے۔



### Zui akoutui ant Landiti day in

محد باقر دہشتی سبانی مجنی الدّمعة التاكر جلد موم مغد غبر 20 تا ٨٠ ير است ماتوي قام سے مجيب منطق تحرير كرتا ب

پھر ہارون نے کہا پھر آپ کے قول کے مطابق کہ حضرت عہائ رسول مَنظِینظم کے پچا تھے ان کی صلب سے تھے ان کی میراث فہیں ہے اللہ ورسول کے حق کا واسطہ مجھے اس آیت کی تاویل سے معافی دویہ علماء کے نزدیک مستور و مخفی ہے اس نے کہا میں آپ کو امان دیتا ہوم مجھے اس سوال کا جواب دو میں دوبارہ امان دیتا ہوں میں نے کہا مہاجر نی کا وارث ہو سکتا اس نے کہا میں آپ کو امان دیتا ہوں میں نے کہا مہاجر نی کا وارث ہو سکتا ہے بھر حضرت عہائ تو مہاجر نہیں تھے

ونسالنا ونساءً كم وانفسنا وانفسكم لم نيتهل فنجعل لعنة الله على الكافيين .(١)

#### عاس رسول کے چادرافت کے فی دارٹیس

صورت مخت مخت المعلم المراحة المراحة المراحة المراحة الموادن كال سل المها المراح المراحة المرا

المنان سائل المناس المداري عدد المناس المنا

しいからからいんしんかんかんかんかんないといいか

کر بادن نے کہا کر آپ کال کے معافی کر معرب مہاں دول کے بیاتے ان کی ملب سے مصابی کی معرب سے مصابی کی مصابی کے مصابی کی مصابی کے مصابی کی کے مصابی کی کے مصابی کے مصابی کی کے مصابی کے مصابی کی کہ کے مصابی کی کر مصابی کے مصابی کے مصابی کی کر مصابی کی کہ کے مصابی کی کر مصابی کی کر مصابی کی کر مصابی کے مصابی کی کر مصابی کے مصابی کے مصابی کی کر مصابی کے مصابی کی کر مصابی کی کر مصابی کی کر مصابی کی کر مصابی کے کہ کر مصابی کے کہ کر مصا

Market Star 1

### الكنكر مصابح الكسماكي بي مولف: آقائة على المؤتم





بصم الله الرحبن الرحيم



یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دونوں آپ کے بیٹے ہیں ان کو اپنی کچھ میراث دے دیجیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: حسن رضی اللہ عنہ کے لیے میری ہیبت اور بزرگ ہے اور حسین رضی اللہ عنہ کے لیے میری جرات اور میری سخاوت الخصال تاکیف الشیخ الصدوق صفحہ کے

باب الاثنين

بهتى يقولون : إنَّ جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه لماقدم من أدض الحيشة وكان بها مهاجراً و ذلك يوم فتح خيم ، قام إليه النبي تخطيط فقيدً بن عبليه تم قال : ماأدرى بأيشهما أنا أسرُّ : بمندوم جعفر ، أو بفتح خيم .

\_YY\_

و قد أخرجت الأخبار التي رويتها في هذا المعنى في كتاب فضائل جعفر بن-أن طالب للقطئ .

#### نحل النبي (س) العسن (ع) والمسين عصلتين

۱۲۷ حد"تنا السن بن تجربن يحيى العلوى وشي الله عنه قال: حد"تني جد"ي قال: حد"تنا الر"بيرين أي يكر قال: حد"تني إبراهيم بن حرة الر"بيري" ، عن إبراهيم الرزعلي" الر"افي". عن أييه ، عن جد"ته بلت أي رافع قالت: أنت فاطمة بقت رسول الله عليه وأله بابنيها الحسن والحسين القلالم إلى رسول الله تمالي في شكواء الذي يوفي فيه ، فقالت : يا رسول الله عذان ابناك فور" نهما شهدًا قال : أمّا الحسن فان" له يوفي في وجودي (1).

المادي الله عنه قال: حد ثنا الحسن بن تقدين يحيى العلوي وضي الله عنه قال: حد تني جد ي قال : حد ثنا الزويرين أبي بكر قال: حد ثني إبراهيم بن حزة الزويري ، عن إبراهيم ابن على الرافعي ، عن أبيه ، عن جد أنهي وافع قال: أن فاطمة بنت وسول الله عليه وآله بابنيها الحسن والحسن القطاع إلى وسول الله تتنافظ في شكواه الذي توفي فيه ، فقال: إما الحسن فان له حد أني وجودي (١) . ما الحسن فان له حد أني وجودي (١) . ما الحسن فان له حد أني وجودي (١) . و أما الحسن فان له حد أني وجودي (١) .

وانشراهه . (۳) ووى الطيراني نعوه في الاوسط و فيه مكان و جرأتي ، و حزامتي ، وأورده السقلاني في تهذيب انتهذيب كما في المنتن - (۳) كذا .

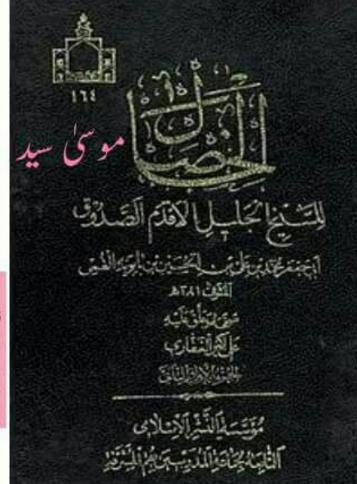

دو سری روایت ہے فاطمہ "نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیہ آپ کے دو بیٹے ہیں انہیں کچھ عطا سیجیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسن رضی اللہ عنہ کو میں نے اپنا رعب اور بزرگی دی اور حسین رضی اللہ عنہ کو اپنا رعب اور شجاعت اور شجاعت الحصال تاکیف الشیخ الصدوق صفحہ کے

ج ١ باب الاثنين

بيتي يقولون ؛ إن جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه لماقدم من أرض الحبشة وكان بها مهاجراً و ذلك بوم فتح خبير ، قام إليه النبي تخطيط فقبال بين عبليه ثم قال : ماأوري

۱۲۳ \_ حدثتنا الحسن بن على بن يحيى العلوي" \_ رحمه الله \_ قال : حدثني جد ي قال : حدثني جد ي قال : حدثني عبد بن على قال : حدثنا عبدالله بن الحسن بن عبدالله بن أبي وافع قال: (٦) أخبرني أبي عن شيخ من الأنسار برفعه إلى ذبنب بن بنت ابن أبي وافع ، عن أمّها قالت: قالت فاطله عليه الله عنان ابناك قالمحلهما، فقال وسول الله عذان ابناك قالمحلهما، فقال وسول الله عذان ابناك قالمحلهما،

ولي وسرودي (١) و أمّا العسين فان الهجر ألى وجودي (١).

۱۹۳ حداثنا الحسن بن عجد بن يحيى العلوى - رحمه الشه قال : حدائني جداً عن العلوى - رحمه الشه قال : حداثني جداً على المحافية بن الحسن بن عجد الله على المحافية بن الحسن بن عجد الله قال : حداثنا حيداً بن عبدالله بن أبي رافع قال: (٢) أخبر بن أبي عن شيحمن الآ العار يرفعه إلى ذبقب بقت ابن أبي رافع عن أمّها قال: قالت فاطها المحافظة ا

۱۹۳ \_ حداثنا الحسن بن على بن يحيى العلوى رسى الله عنه قال ؛ حداً سي حداً عن إبراهيم بن عد و عن سفوان حداً عن إبراهيم بن عد و عن سفوان

 (١) السؤده \_ بشم المبين وفتح المدال الاولى وقد بشم و سكون الهمزة \_ : السيادة والشراطة .
 (٣) روى الطبراني نحوه في الاوسط و فيه مكان د جرائى > د حزامتى > واوده المستلاني في عهدب التهديب كما في المئن . (٣) كفا .

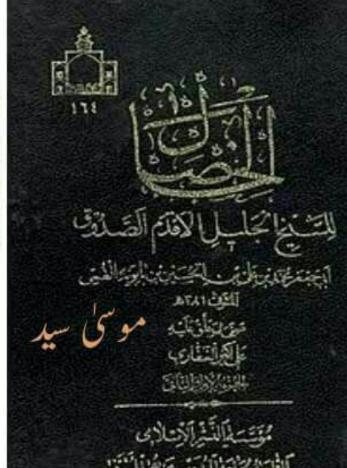

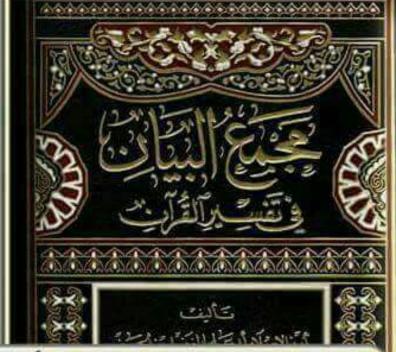

ولك بها تخلة في الجنة، فقال له الرحل: إن لي تغلا كثيراً، وما قيه تخلة أهجب إلى تمرة منها، قال: ثم ذهب الرحل. فقال رجل كان يسمع الكلام من رسول اله 200 : يا رسول الله أتعطيني ما أهطيت الرجل نخلة في الجنة إن أنا أخلتها؟ قال: انسما، فذهب الرجل ولتي صاحب النخلة فساومها منه، فقال له: أشعرت أن محملاً أهطاني بها نخلة في الجنة فقلت له: يعجبني تسرتها وإن لي نخلة كثيراً، فما فيه نخلة أهجب إلى تميز منها، فقال له الآخر: أريد يعها؟ فقال: لا، إلا أن أهكر ما لا ألف أهيان، قال: فما شاك؟ قال: أرمون نخلة، فقال الرجل: جنت بعقيم، لطلب بنخلتك العائلة أرسين نخلة. ثم سكت عنه، فقال له: أنا أهطيك أرمين نخلة، فقال له: أشهاد إن كت صادفاً، فمن إلى أناس فتحاهم فأشهد له بأرسين نخلة، ثم ذهب إلى النبي كلك قال: يا رسول اله! إن النخلة قد صارت في ملكي فهي لك، ففعب رسول نفه عليه النورة. ومن مطاه قال: اسم الرجل أبو الدحلاء، فاترل الله تعالى: ﴿ وَالَّذِي إِنَّ السورة. ومن مطاه قال: اسم الرجل أبو الدحلاء.

وروى العباشي ذلك بإسناده عن سعد الإسكاف عن أبي جعفر ﷺ قال: قاما من أعطى

فید مغراد کی باری تقیر بھی البیان میں فوذ کا انس ، آیا =: عامالای تقیر میں افتاب کہ:

العمر الدی باری تقیر بھی البیان میں فوذ کا انس ، آیا =: عامالای تقیر میں افتاب کہ:

العمر الدی البیار کے البیار کی البی

### مسئله باغ فدك: انبياء كي ميراث نهيس ہوتي

موئی ہے مال تقی ، مگر میرے بعد کوئی نہیں ہوگا، توجیز بیں نے اپنی وات کے لئے لیسندی وہ تہا ہے لئے لیسندگی، تم میرے بحالی اور وارت ہو، ملی نے مرمن کیا ، یا رسول افقہ میں اُپ کا ترکر میراث میں وانگا ، سے فرایا ، امیار نے کوئی چیز میراث جوڑی ہے ؟ ، موق کیا اُپ سے پہلے اقبیار نے کیا چیز میراث بیں بائی ؟



admin@hubeali.com

#### Part 1

10-

فرایا کتاب خدا اور این نبی کی مُنّت ، اے ملی ناظم میری مینی



اسناد ابرابيم سعيد ثقفي روايت جعفر صادق بيت على

ابراہیم سعید سقیٰ نے اپنی اسناد سے امام جعفر صادقؓ سے روایت کی ہے آپ نے فرمایا واللہ مابالیع علی حتیٰ رای الدخان قد دخل بیتہ خدا کی قشم علی ؓ نے مجبور ہو کر اس وقت بیعت کی جب انہوں نے دیکھا کہ ان کے گھر میں دھوال داخل ہو چکا ہے

ובי וו לוני ל קוע ל שנ זוו

### بيت الأحسزان

في ذكر أحوال سيدة نساء العالمين فالطمة الزهواء مهاسلام

الشيخ الجليل، المحدث البصير الخاج الشيخ عياس القُمِّي تاسار،

ال روايت واليدروي عاص التاروم وعد

كدائل سنت كے يزرگ محدثين في بحى اس دوايت كونقل كيا ہے۔

ایرا بیم سعید تقفی نے اپنی اساد سے امام جعفر صاوق سے روایت کی۔ آپ نے قرمایا

واللَّه مايايع على حتى راي الدحان قددخل بيته

خدا کی حتم اعلیٰ نے مجبور ہوکر اس وقت رہت کی جب انہوں نے ویکھا کہ ان کے محریف وعواں داخل ہو چکا ہے۔

#### سید ابن طاؤوس کی گفتگو

ملت شید کے مایہ ناز عالم وین سید ابن طاؤوں التوفی ۱۲۳ ید این سازوں سات شید کے مایہ ناز عالم وین سید ابن طاؤوں التوفی ۱۲۳ ید ایج ستا الله المجد ۱۰ میں حضرت ابو کر کی زندگی کی شرح اور ان کے لظار اسامہ سے بیچے دہنے اور ستید میں فصب خلافت کے واقعات کے شمن میں اپنے بینے کو خطاب کر کے تکھتے ہیں: اس نے ان امور کو تو سرانجام نہ ویا اس کی بجائے اس نے عرکو تیرے باپ بن اور تیری ماں قالمہ کے وروازے پر بیجا۔ اور اس وقت مہاس اور بن باشم کی ایک بھا مت بن وبنول کے پاس موجود تھی اور بیاوگ تیرے نانا جناب رسول کے سوگ میں وہاں جینے اور کے تھے۔

IFF

دار زينب الكبرس

طی اور دیر کا بیت کریا قاطمہ کا طاقتی ہوتا بیت الاحون کے عباس کی ۱۹۱۳ ۱۹۳۳ راوی کہتا ہے کہ جب علی اور زبیر نے بیعت کرلی تو تمام قسم کی شورش تھم گئ ابو بکر " حضرت فاطمہ " کے پاس آئے اِن سے عمر " کی سفارش کی اور حضرت فاطمہ " سے درخواست کی کہ وہ اِس سے در گزر فرمائیں حضرت فاطمہ راضی ہو گیں

### يبت الأكرزان

، ذكر أحوال سيدة نساء العالمين فلطمة الزهواء مهاسلام

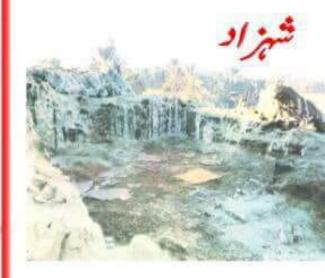

الشيخ الجليل، المحدث اليصير الحاج الشيخ عباس القُمِّي ماداراه

دار زينب الكبرس

حضرت فالمدائ فرمايا "ابوبحراتم في يدى جلدى خاعدان فحد ير بورش كى ب اورتم نے بہت بوی جمارت کی ہے۔ خدا کی متم اس جب تک زندہ رمول گی، عمر سے مفتقو میں كرون ك-

راو کیا کہنا ہے کہ جب علی اور زبیر نے ربیت کر لی تو تمام حتم کی شورش عقم محی۔ ابو بھر عفرت قاطمة ك إلى أك الناب مرك سفادق كى اور معرت فاطمة عدد ورفواست كى

المستشرق في ابلاغالت ابي العديد بلد ٢ سل ٢٨

175

لدوواس ، ورُكِّرُ دِفْرِهَا كُيِّي وَعَفِرت فَاقْمِيُّهُ رَاضَي بِوَتَنْفِي رِيِّ ابن انی الحدید خرورہ روایات تقل کرے تھے ہیں۔ ر بر الإن في الله المواري في المنظوم الله المراجع المنظوم الله المراجع المراجع المنظوم الله المراجع ال

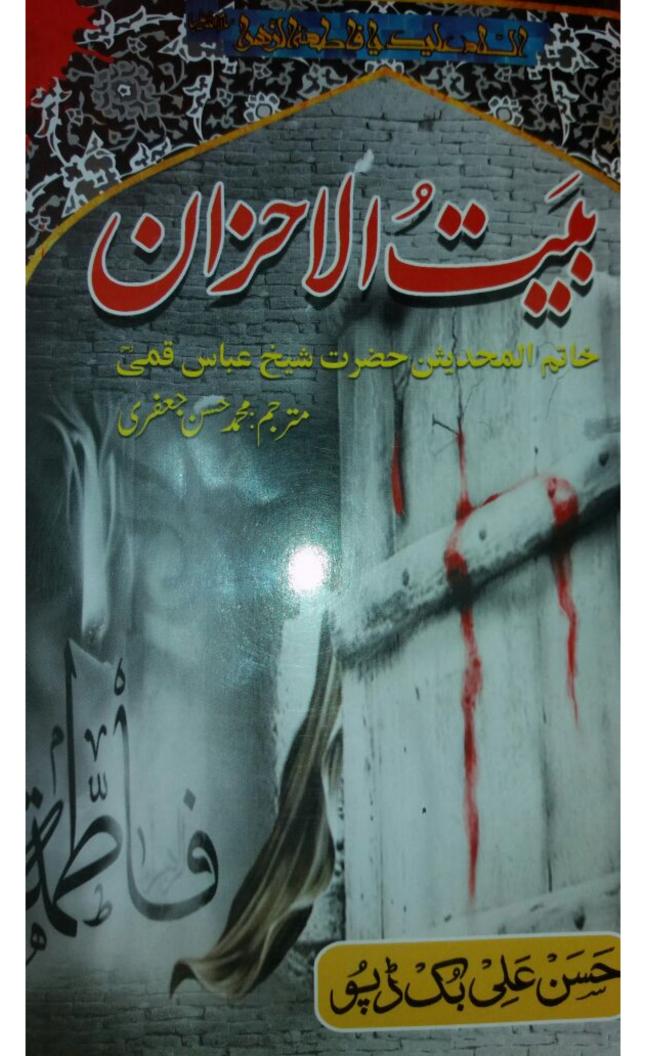

زبیرنے کہا: میں نے بیتلوار بیعت علی کی غرض سے تیار کی ہوئی ہے۔ اس وقت گھر میں مقدادٌ اور تمام بن ہاشم جمع تھے۔ عمر نے زبیر کے ہاتھ سے تلوار چین لی اور گھر میں پڑے ہوئے پھر پر اس زور سے ماری کہ تلوار ٹوٹ گئی۔ پھر انہوں نے ر بین کے اور خالد سے پیڑا اور گھر سے باہر لے گئے اور خالد سے کہا: ''زبیر کا خیال رکھنا۔'' اس وقت الل عكومت كے بہت سے بى خواہ دروازہ كے باہر عمر اور خالدكى حفاظت كے لئے موجود تھے۔ پرعرددبارہ علی کے گھر میں داخل ہوئے اور حضرت علی سے کہا: اٹھواور بیعت کرولے حضرت علی نه المفے۔ انہوں نے بیعت سے انکار کیا۔ عمے نے علیٰ کا ہاتھ بکڑا اور دوبارہ کہا کہ اٹھواور بیعت کرو۔ اس بار بھی حضرت نے ان کی بات نہ مانی تو وہ جبراً آپ کو باہر نکال لائے اور خالد ے والے کردیا۔ خالد کے پاس اس وقت بہت سے مددگار موجود تھے۔ پھر عمر اینے ساتھیوں کی مدد سے علی اور زبیر کو جرا مجد میں لے آئے۔ اس وقت لوگ جمع ہوکر اس منظر کو دیکھنے لگے اور لوگوں کے اثر دہام سے مدینہ کی گلیاں جر گئیں۔ حضرت فاطمة نے جب اہل حکومت کا بدرویہ دیکھا تو وہ اینے دروازے پر آئیں۔ لالی کی آہ و بکا س کرمستورات بنی ہاشم بھی جمع ہوگئیں اور انہوں نے بی بی کو اینے گھرے میں حضرت فاطمة نے فرمایا: "ابوبكر! تم نے بوى جلدى خاندان محر ير بورش كى ہے اور تم نے بہت بڑی جمارت کی ہے۔ خدا کی قتم! میں جب تک زندہ رہوں گی، عمر سے گفتگونہیں " Seus راوی کہتا ہے کہ جب علی اور زبیر نے بیعت کرلی تو تمام قسم کی شورش تھم گئی۔ ابو بمر تفرت فاطمة کے پاس آئے، ان سے عمر کی سفارش کی اور حضرت فاطمة سے ورخواست کی شرح في البلاغه ابن الى الحديد جلد ٢ صفحه ٢٨

یہ دوہ اس سے درگزر فرما کیں، حضرت فاظمیہ راضی ہوگئیں۔ ا کدوہ اس سے درگزر فرما کیں، حضرت فاظمیہ راضی ہوگئیں۔ ا این الی الحدید مذکورہ روایات فقل کر کے لکھتے ہیں:

ابن ابی افدید بدورہ سی بات ہے کہ حضرت فاطمہ جب دنیا سے رخصت ہو کی اور میں بات ہے کہ حضرت کا ظمہ جب دنیا سے رخصت ہو کی اور اور کر وعربہ ناراض تھیں ای لئے انہوں نے وصیت کی تھی کہ شیخین ان کے جنازہ میں شرکت وہ ابوبکر وعربہ ناراض تھیں ای لئے انہوں نے وصیت کی تھی کہ شیخین کا بی فعل گناہ صغیرہ تھا جو قابل بخش ہے۔البت نہ کریں ۔ہارے ساتھیوں کی نظر میں شیخین کا بی فعل گناہ صغیرہ تھا مور ان کے مقام عظمت کو مرنظر رکھنا چاہئے تھا اور ان کے مقام عظمت کو مرنظر رکھنا چاہئے تھا اور ان کے مقام عظمت کو مرنظر رکھنا چاہئے تھا۔ لیکن انہیں اختلاف و تفرقہ کا خوف تھا ای لئے انہوں نے وہ پچھ کیا جو ان کی نظر میں مناب تھا۔

شیخین دین اور توت یقین میں اپنا ایک مقام رکھتے تھے۔ لہذا اگر ایے امور ٹابت بھی ہوجا ئیں تو وہ بھی گناہ کبیرہ نہیں ہوں گے بلکہ ایسے واقعات گناہ صغیرہ شار کئے جائیں گے جودوی ورشنی کا معیار نہیں بن سکتے۔ لیے (انتہی کلامہ)

(اب ہم ال امر كافيصلہ اپنے زندہ ضمير، منصف مزاج قارئين پر چھوڑتے ہيں كہ كيا ابن الى الحديد نے صحیح فيصلہ كيا ہے يا غلط اور آيا ان واقعات كا تعلق گناہان صغيرہ سے با گناہان كبيرہ سے ہے؟)

سیرہ درود بوار کے درمیان

علامہ مجلی بحارالانوار میں کتاب سُلیم بن قیس کے حوالے سے رقم طراز ہیں:

ابان بن عیاش نے سُلیم سے نقل کیا کہ سلمان اور عبداللہ بن عباس کا بیان ہے کہ بجب رسول خدا نے وفات پائی اور ابھی آپ کا جنازہ دفن بھی نہ ہوا تھا کہ لوگوں نے اپنا عہد اور دیا مرتبہ ہوگئے، اپنے حقیقی نصب العین سے منحرف ہوگئے اور آنخضرت کی طرف سے مقرد کردا امرکی خالفت میں مجتمع ہوگئے۔

امرکی خالفت میں مجتمع ہوگئے۔

شرح في البلاغه جلد ٢ \_مني ٢٩

### مر ہے لیے گر کی لاوچہ کا محرہ ہے اللہ کی گاملی کیا حضرت على اور اساء بنت عميس (جو اس وفت حضرت ابو بكر كي زوجيت ميس تهي) ان کی تیارداری کرتے رہے اس سے قبل پینمبر اکرم بھی حضرت سیدہ کو بیاری کی اطلاح دے چکے تھے بيت الاحزان شخ عباس في صفحه ٢٦٩

### بيت الأحسزان

في ذكر أحوال سيدة نساء العالمين فالطمة الزهواء عمااسهم

### شهزاد



الشيخ الجليل، المحدث اليصير الحاج الشيخ عياس القُمِّي عامريا،

دار زينب الكبرس

### حضرت زہراً کی عمراوران کی گفتگو

حضرت سيدة كى شيخين سے تفتكو

جب حفرت زبرة مرض الموت مين كرفقار بوئين قو آب في اسية شوبر س درخواست کی تھی کہ وہ ان کی حالت کو بوشیدہ رکھیں اور ان کی شدید بھاری کے متعلق حمی کو

چنا نچه هفرت ملی اور اساه بدت ممیس (جواس وقت هفرت ایو کمر کی زوجیت جس تنیس) ان کی تخارداری کرتے رہے۔ اس سے فل تغییر اکرتم بھی حضرت سیدۃ کوان کی بناری کی اطلاع وے بیتے تے اور وقیر شدا نے آپ کو امت کی طرف سے ڈھائے جائے والے مقالم سے بھی باخركيا تغابه

پر صفرت زبرا ک جاری اور ورو می شدت پیدا بوقی ـ اند تعالی ف معرت مریم کو ان كى تاردارى كے لئے بيجا ؟ كرميدة ان سكون محسول كريں۔

جب باری نے شدت اختیار کی تو شخین کوہمی سیدة کی باری کا با چل عمل عماا اور وہ دونوں فی بی کی عمیاوت کے لئے ان کے دروازے پر آئے لیکن فی بی نے انہیں اعمر

# طی اور دیر کا بیت کریا قاطمہ کا طاقتی ہوتا بیت الاحون کے عباس کی ۱۹۱۳ ۱۹۳۳ راوی کہتا ہے کہ جب علی اور زبیر نے بیعت کرلی تو تمام قسم کی شورش تھم گئ

ابو بکر " حضرت فاطمہ " کے پاس آئے اِن سے عمر " کی سفارش کی اور حضرت فاطمہ " سے درخواست کی کہ وہ اِس سے در گزر فرمائیں حضرت فاطمہ راضی ہو گیں

### يت الأكران

ي ذكر أحوال سيدة نساء العالمين فلطمة الزهواء منهاالمام

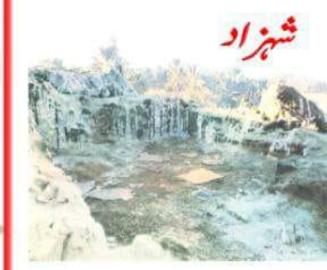

الشيخ الجليل، المحدث اليصير الحاج الشيخ عباس القُمِّي داباره

دار زينب الكبرس

حضرت فالمناف فرمايا "الوكراتم في يدى جلدى خاعمان فيرير يورش كي ب اورتم نے بہت بوق جمارت کی ہے۔ شدا کی متم! میں جب تک زندہ ربول گی، عمر سے انظار میں کروں گ

راو کی کہنا ہے کہ جب علی اور زبیر نے ربیت کر لی تو تمام تنم کی شورش تقم محیٰ۔ ابو بھر عفرت فاظمة ك إلى آئد ال ب عركى سفارش كى اور عفرت فاطمة ب ورفواست كى

ال حرق في إبلاغاندن افي المديد بلد 1 ملو ٢٨

175

لدوه اس سے ورکز رقر ما کھی ، معفرت فاطعة راضی موسکس ال ابن افي الحديد مُدُوره روايات تَقَلَّ كرك لِكِينَ مِن. ر ما المراقع من الشارين الأرب المراقع المنظم المراجع ا

### سیدنا عمسرکا سیدہ مناطمہ کا گھسر حبلانے کی دھمسکی دینا۔ ضعیف روایت

نارخ خبری جلدوم: حصاة ل سور پیچه کیونات موجود تقے عمر بی تُوَنَّه نے کہا چل کر بیعت کروا ورنہ میں اس گھر میں آگ نگا کرتم سب کوجلادوں گا۔ زبیر بی تی تنبوار نکال کرعم ن بیر ہے گرفزش میں یا دُن الجے جانے کی وجہ ہے گرے اور آلوار ہاتھ ہے چھوٹ گئی تب اورلوگوں نے فوراز بیر اُر پورش کر کے ان کو قالو

حضرت ابوبكر مِنْ فَنْهُ كَا الْصاركوخطاب:

بعض سحابہ یک تشفیہ نے ہیں ہا ہے۔ بیان کی ہے کہ جب تک ابو پکڑنے ان دولوں آبنوں کواس موقع پر بھاوت فیس کیا تھا ہمیں ان کے نازل ہونے کا بی علم نہ تھا۔ ای تقریر کے اشاہ بیں ایک شخص دوڑتا ہوا آیا اوراس نے کہا کہ دیکھوانسار بنوسا عدہ کی چو پال بیں جمع ہوکرا ہے ایک شخص کے باتحد پر بیعت کر رہے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہم سے ایک امیر ہواور مہا ہرین بی سے ایک امیر ہواور مہا ہرین بی سے ایک امیر ہواور مہا ہرین بی سے ایک امیر ہواور کی ایک شخص کے باتحد پر بیعت کر رہے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہم سے ایک امیر ہواور مہا ہرین بی سے ایک امیر ہواور کی دیا۔ عمر ہوان پہنچ ۔ عمر نے بالا کہ کروں ۔ ابو بکڑنے نے افسار کو خطاب کیا اور جو جو ان کہتے کہ فیشا کی قرآن سے اور رسول اللہ می تھا کی دن بی معلوم تھے سب بیان کے اور کہا تم کو معلوم ہے کہ رسول اللہ می تھا کہ نے بہاں کے فیشا کی قرآن سے دو سری تو بیں افسار کی را وافقیار کروں گا۔ کی تمام سے میران میں افسار کی را وافقیار کروں گا۔ اس سعد اللہ می اور افسار ووسری تو بیں افسار کی را وافقیار کروں گا۔ اس سعد اللہ کی افتدا اور کی بیات کی دور سے تھی ہوگئی اللہ می تو بیا تھی کہ خوارث تر کی افتدا اور بیا تھی کہ دی ۔ ابو بکرٹے کہا کہ تا کہا ابو بھر ان بیل کے سے کہا ہوگئی بیاتھی کہا ہوگئی ہو کہا تھی کہا ہوگئی ہے کہا ہوگئی ہوگئی کی دور سے کا باتھی کو بیاتھی کی بیت تو کی بیت میں اس منصب کے افسانے کی جھے نے اور قوت ہے کہا کہ کی کیا اور قوت ہے کہا کہ کی کیا اور قوت ہے کہا کہا کہ کو کور کیا ہوگئی کی بیت تو کی بیت تو کی بیت میں اس منصب کے افسانے کی جھے نے اور قوت ہے کہا کہ کی کیا اور تو ت ہے کہا کہ کی کیا دور سے کیا گور کور کیا گیا کہ کی کیا کہ کی کیا ہوگئی کیا گور کیا گور کیا گیا کہ کیا کہا کہ کیا کہا کہ کیا کہا کہ کیا گور کیا گیا گور کیا گیا کہ دور سے کیا ہوگئی ہوئی کیا گور گور کیا گ

سِرت النبي يُنظِير + هندر مُرَثِيَّاهِ كَي وَهَا سُدُ ں دے کرتے تھے وہ من لیس کے محمد کر گئے اور جواللہ کی عما دے کرتے تھے ان کومعلوم ہونا جا ہے کہ اللہ زندہ جادید ہے جو بھی تیس ح ابو بكر رسول ہیں۔ ب فالياكه کے تاوت کر۔ فهيس سميا ابو یکر بخافتہ کے تلا اوراب بجهيمعلوم سقيفه بنوساعده ئے ان 12/21 ۔ ڊب کی عدم موجود کی أرمب ابو بكر بالأثنا آئے تضورني كريم س لے كرخليفه دوم حضرت عمر فاروق في تك تحاموت کے ماض تقریما فَعَدُ الْإ نہیں اور جو محمد ک لَهُ شَيْعًا وَ رَسُولٌ فَدُخَ تماينامنه سَيَجْرَى اللَّهُ ال يوبكر بخافت موڙ کر چلے جا بن انسار كآنے ئے ساتھ بۇساعدە كى ج اورائك تم عمر بخافتة اورابو س کو طاہو میں ہے ابو بھر ست کی ک امير بنالوجل دل جو واقعی آباكيام 15/101-امين ہے اور آ مقدم کیا ہے نے کوئے کیا کہ ہمرق صرف علی دورائن کی بیعت کریں گے۔

زیادین کلیب سے مروی ہے کہ وہاں سے تعرین انتظاب کانا کے مکان برآئے وہال طلحہ و بیر میں اور لیعن دوسرے مہاجر

ز بادین کلیب کی روایت:

### سيدنا ابو بكر صيديق رضى الله عن عن كي پچھتانا: ضعيف روايت

ذكر استخلافه عمر بن الخطام

.

101 مسكتُه ، موشومة اليديْن ، وهو يقوِل: أترضؤن بمن أستخلف عليكم؟ فإتي

مسكته ، موشومة البدين ، وهو يقول: اترضون بعن استخلف عليكم؟ فإلي والله ما ألؤتُّ من جَهْد الزّاي ، ولا وليت ذا قرابة ، وإنّي قد استخلفتُ عمر بن الخطاب ، فاسمعوا له ، وأطبعوا ! فقالوا: سمعنا ، وأطعنا <sup>(۱)</sup> (٤٢٨:٣).

194 حدّثني عُشمان بن يحيى عن عثمان القرقساني ، قال: حدّثنا سفيان ابن عُيّبة ، عن إسماعيل ، عن قيس ، قال: رأيتُ عمرَ بن الخطاب وهو يجلس والنَّاس معه ، وبيده جَرِيدة ، وهو يقول: أيُها الناس ! اسمعوا وأطبعوا قولُ خليفة رسول الله ﷺ؛ إلَّه يقول: إنِّي لم ألَّكم نضحاً. قال: ومعه مولى لأبي بكر يقال له: شديد ، معه الصحيفة التي فيها استخلاف عمر (")

اله حدثنا بوئس بن عبد الاعلى ، قال: حَدَثنا يحيى بن عبد الله بن بُحَيْر ، قال: حدّثنا اللّبت بن سعد، قال حدّثنا عُلوان عن صالح بن كيسان عن عمر بن عبد الرحمن بن عوف ، عن أيه: أنه دخل على أبي بكر الصّديق رضى الله تمالى عنه أبي بكر الصّديق رضى الله تمالى عنه في مرّضِه الذي تُوفِّي فيه ؛ فأصابه مهتماً ، فقال له عبد الرحمن : أصبحت والحمد لله بارتا فقال أبو بكر رضى الله عنه : أتراه ؟ قال: نعم ، قال: إلي ولَيْث أمركم خيركم في نفسي ؛ فكلكم ورم أنفه من ذلك ، يريد أن يكون الأمر له دونه ؛ ورأيتم الدنيا قد أقبلت ولما تقيل ، وهي مقبلة حتى تشخذوا ستور الحرير ونضائد الدبياج ، وتألكوا الاصطحاع على الصوف الأذري ؛ كما يألم أحدثكم أن ينام على خسك ؛ والله لأن يقدم أحدكم فتضرب عنله في غير حدّ خيرٌ له من أن يخوض في غمرة الدنيا ، وأنتم أول ضال بالناس غدا ، فتصدونهم عن الطريق يمينا وشمالاً . عمرة الدنيا ، وأنتم أول ضال بالناس غدا ، فتصدونهم عن الطريق يمينا وشمالاً . في المادي الطريق ، إلما هو الفخر أو التبغر ، فقلت له : تُعقض عليك رحمك الله افي نام هذا بهيضك في أمرك . إلما الناس في أمرك بين رجلين : إما رجلٌ رأى ما رأيت فهو معك ، وإمّا رجلٌ رائه طالحاً ، وإنك لا تأسى على شيء من الدنيا . أدت إلا خيراً ، ولم تزل صالحاً مُضاحاً ، وإنك لا تأسى على شيء من الدنيا .

قال أبو بكر رضي الله عنه: أَجَلُ ، إنِّي لا آسَّى على شيء من الدنيا إلاَّ على ثلاث فعلتُهنَّ ؛ وددتُ أني تركتهنَّ ، وثلاث تركتهنَّ؛ وددتُ أنِّي فعلتهنَّ ؛ وثلاث

(١) إستاده ضعيف.

(٢) إستاده ضعيف.

وددت أني لم أكثيف بيت فاطمة عن شيء وإن كانوا قد غُلقوه على الحرب ، ووددت أني لم أكثيف بيت فاطمة عن شيء وأني كنت قنلته سريحاً ، أو خُليته نجحاً. ووددت أني يوم سقيفة بني ساعدة كنتُ قذفت الأمرَ في عنق أحد الرجلين \_ يريد عمر ، وأبا عبيدة \_ فكان أحدُهما أميراً ؛ وكنت وزيراً. وأمّا اللاتي تركتهن : فوددت أني يوم أينتُ بالأشمث بن قيس أسيراً كنت ضربت عنقه ، فإنه تخيل إلي أنه لا يرى شراً إلا أعان عليه . ووددت أني حين سيرت خالد بن الوليد إلى أهل الرّدّة؛ كنت أقمت بذي القَصّة؛ فإن ظَيْر السلمون ظَيْروا ، وإن مُؤموا كنت بصدد لفاء ، أو مدداً . ووددت أنى كنت إذ وجُهت خالد بن الوليد إلى الشأم

وددت أنَّي سألتُ عنهنَّ رسولَ الشَّنِيخ . فأمَّا الثلاث اللَّاتي وددت أنَّي تركتُهنَّ :

تخبّل إليّ أنه لا يرى شراً إلاّ أعان عليه. ووددت أني حين سبّرت خالد بن الوليد إلى أهل الرّدّة؛ كنت أقمت بذي القَصّة؛ فإن طَيْر المسلمون ظيْروا ، وإن مُرْموا كنت بصدد لقاء ، أو مدداً. ووددت أني كنت إذ وجُهت خالد بن الوليد إلى الشأم كنتُ وجَهت عمر بن الخطاب إلى العراق؛ فكنت قد بسطتُ بدي كلتيهما في سبيل الله - ومدّ يديه - ووددت أني كنتُ سألتُ رسولَ اللهي العراق الأمر؟ فلا ينازَهه أحد؛ ووددت أني كنتُ سألت ، هل للاتصار في هذا الأمر نصيب؟ ووددت أني كنتُ سألته عن ميراث ابنة الأخ ، والمُمَّدَة؛ فإنَّ في نفسي منهما شيه الله . (٣٠ - ٢٩١٤/ ٢٩١٤) .

(۱) رواية منكرة وفيها من الغمز والطمن في صحابة رسول الله ما فيها ، وعلة هذه الرواية من الراوي علوان بن داود (ويسمل كذلك علوان بن صالح) وهو منكر الحديث وكذلك قال آبو سجد بن بونس ، وقال العقيلي: له حديث لا يتابع عليه ولا يعرف إلا به (ميزان الاحتدال ٢٠ مـ/٢٠ ولند ذكر العقيلي هذا الحديث (رواية) في ترجت لعلوان (الضمناء الكبير ٢/١٩٤١) - (١٤٦١).

وطّمن علوان علا واضح في علد الرواية إذ يقول على لسان أبي يكر عن الصحابة: (تكلكم ورم أنفه من ذلك) وحاشا لأبي بكر أن يقول ذلك بل هو تلقيق من علوان وهو منكر الحديث. وإن كان بعض صحابة رسول الله استضروا من أبي بكر عن سبب اعتباره لعمر فللك والله أعلم لشدة عمر بن الحقاب الذي لم تأتيد في الله بوما من الأيام لومة لأكو وشته كانت في المحق. ولم يتكر سيدنا عمر شدته علمه بل دعا أن يرزقه الله اللين ، والذي يتجع روايات التأريخ وسيرة الخلفاء برى أن عمراً كان شديداً بوم أن كان صحابياً لرسول المطيبي للسي عليه إلا التنقيل فكانت قوته ذخراً بين يدي رسول الله يستخدم هذه القوة بما يراه صواباً ، وكان عمراً شديداً تكلك يكر أن وزيراً وودفاً ووستشاراً لأبي بكر الصديق وضي الله عنه لكان منفذاً كللك لا مقرراً ، ولكن هذه الشدة تغيرت تماماً من أول يرم استلم عمر فيه المخلافة إذ علم أنه أمام لا الرقع مقرر ومنفذ فكان يختار أيسر الأمور لرعية ما لم يكن فيه إثم (كما تعلم من

المناف على المناف المن

ذكر استخلافه عمر بن الخطاب

ورسول الثقة ) يبندا يتخار لفسه وأمله أصر الطرق وأخشتها وأشدها خشية أن ينال شيئاً ولو يسيراً من بيت مال العسلمين وضي الله عنه وأرضاه. وولية منكرة كما سيل أن ذكرنا.

(٢) رواية منكرة كما سبق أن ذكرنا وراجع (٢٨٣).

### حضسرے عمسر کا سیدہ مناطمہ کا گھسر حبلانے کی دھمسکی دینا: ضعیف روایت

ضعيف تاريخ أبي بكر الصديق

10

صَعِيْفُ الْخِيارِيْنِ فَارِحِياً السَّلِمِيْرِيْنِي

الألافة التالثولة

الإِمَامِلْدِيَجَعْفَرَ بنِ جَرِيرًا لَطُلْبرِيَ (۱۱۰-۱۲۰)

بائلاب رشامته المنِّن محصبح يحسسن **حلّاق**  منَّفَهُ رَحْجَ رَدَابِاهِ رَعَلَى عَلَيْهِ محذبن طب هرالبَرزنجي

المجلّدالثّامن



١ حدثنا ابن حُميد ، قال : حدثنا جرير عن مغيرة ، عن أبي معشر زياد بن كُليب ، عن أبي أيوب ، عن إبراهيم ، قال : لما قُبِض النبيُ كُلُ كان أبو بكر غائباً ، فجاة بعد ثلاث ، ولم يجترىء أحد أن يكشف عن وجهه ، حتى اربد بطنة ، فكشف عن وجهه ، وقبّل بين عينيه ، ثم قال : بأبي أنت وأميّ! طبت حيّا وطبت مَيْتاً! ثم خرج أبو بكر ، فحمد الله وأثني عليه ثم قال : مَنْ كان يعبد ألله فإن الله حيّ لا يموت ، ومَنْ كان يعبد محمداً فإن سحمداً قد مات. ثم قرأ : ﴿ وَمَا كُمَ مَنْ أَلَا رَسُولُ مَنْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ ٱلرُسُلُ أَفَإِين مَاتَ أَوْ قُرْسِلَ انْقَلْبَتُمْ عَلَى آغَقْدِكُمْ وَمَن يَنقَلِب عَلَى عَقِبْنِهِ فَلَن يَضُر الله شَيْعًا وَسَيَحْزِى الله أَلَا لَكَ حَيِينَ ﴾ . وكان عمر يقول : لم يمث ؛ وكان يتو عد الناس بالقتل في ذلك .

فاجتمع الأنصار في سقيفة بني ساعِدة ليبايعوا سعد بن عُبادة ، فبلغ ذلك أبا بكر ، فأتاهم ومعه عُمر وأبو عبيدة بن الجرّاح ، فقال: ما هذا؟ فقالوا: منّا أميرٌ ومنكم أمير ، فقال أبو بكر: منّا الأمراء ومِنْكم الوزراء.

ثم قال أبو بكر: إني قد رضيتُ لكم أحدَ هذين الرجُلين: عمر أو أبا عبيدة ، إنْ النبي على جاءَه قومٌ فقالوا: ابعث معنا أميناً فقال: لأبعثنَّ معكم أميناً حق أمين ، فبعث معهم أبا عبيدة بن الجراح؛ وأنا أرضَى لكم أبا عُبيدة. فقام عمر ، فقال: أيْكمُ تطيب نفسه أن يخلُف قَدَمَيْن قدَّمهما النبي على الفياعه عمر وبايعه الناس، فقالت الأنصار - أو بعض الأنصار؛ لا نبايع إلاّ عليًا (١٠).

· (Y · Y - Y · 1 / T).

٢ - حدَّثنا ابنُ حميد ، قال: حدّثنا جرير عن مغيرة ، عن زياد بن كليب ، قال: أتى عمرُ بن الخطاب منزلَ عليّ وفيه طلحة والزبير ورجالٌ من المهاجرين ، فقال: والله لأحِرقنَ عليكم أو لتخرُجُنَّ إلى البَيْعة ، فخرج عليه الزبيرُ مُصْلِتاً بالسيف ، فعر فسقط السَّيْف من يده ، فوثبوا عليه فأخذوه (٢٠ ٢ . ٣٠).

٣ \_ حدَّثنا زكرياء بن يحيى الضرير ، قال: حدثنا أبو عوَّانة ، قال: حدثنا

 إسناده ضعيف وفي متنه بعض مخالفة لما ورد في الروايات الصحيحة لحديث السقيفة كما سيأتي ذكره.

(٢) إسناده معضل وفي متنه نكارة.

### سيدنا ابو بكر صديق رضى الله عن كالحجيمة أنا: ضعيف روايت

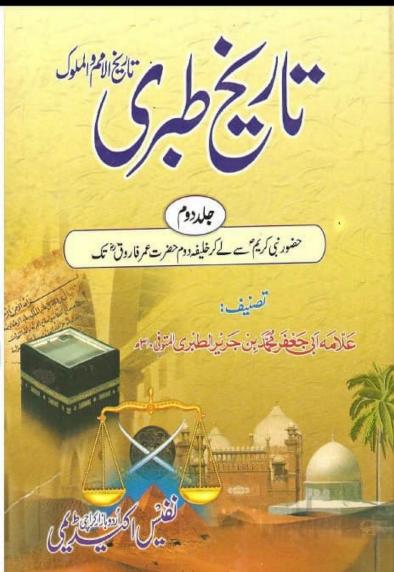

غ طبری جلدووم ؛ حصدوم کا این کا جب اور تاشی کا این کا جب اور تاشی

ہے کراس ہے تم سب کی ناکیں پیول گئیں برختن یہ جابتا ہے کہ بیٹ خوداس کول جائے اب تم لوگوں نے دنیا کو آتے و کھے ایا

ہے دنیا جب آئے گی تو اس وقت تم ریشم کے پروے اور و بیاج کے گدے استعمال کرو گے اور ازری اون پر لینے ہوئے تھیں البک

اکٹیف ہوگی چینے کسی کو کا نئوں پر لینئے سے تکلیف ہوتی ہے اوبیا واری میں گرفتار ہونے سے کئیں بہتر ہے کہ حدشر کی کے افخیر تمہاری

گرون اٹر اوی جائے تم بی کو گوں کوس سے پہلے گراہ کرنے اور داہ راست سے بنانے والے ہوا سے راہ متنقم و کھانے والے بلا

ہیں اٹر اور باتو میچ کی روشنی کے باندہ ہے اور اس میں برخص وو حال سے خانی تین ہے بیا تو اس کی رائے بھی وہی ہے جہ

میں شد آئے اس سے آپ نڈ حال ہوئے جاتے ہیں اوگوں میں برخض وو حال سے خانی تین ہے یا تو اس کی رائے بھی وہی ہے جہ

آپ کی ہے تو وہ آپ کے ساتھ ہے یا آپ کی رائے کے خلاف کئے والا ہے تو وہ آپ کو شورہ و سے رہا ہے گر آپ کی پہنداور خشاہ

گرس اتھ ہے جم جانے ہیں گدآپ صرف خیرخواجی چاہتے ہیں آپ بمیش صائح اور مسلح رہ ہیں اور آپ کے ول میں ونیا کی کی

حفرت ابو بمر بن الله كى خوا بش:

ابو کرٹے کہا کہ بال میرے دل میں دنیا کی کوئی حسرت نہیں ہے مگر تین چیزیں ایسی ہیں جو میں نے کی ہیں مگر کاش شکرتا' اور تین چیزیں ایسی ہیں جو میں نے چھوڑ دی ہیں مگر کاش ان کو کرتا اور تین چیزیں ایسی ہیں کہ کاش میں رسول اللہ تا تھا ہے ان کے متعلق دریافت کر لیتا۔

تین چزیں نہ کرنے کی خواہش:

وہ تمن چیزیں جن کو بیں چھوڑ ویٹا قوا چھا ہوتا' یہ ہیں۔ کہ کاش میں فاطمہ دفائش کا کھر ند کھولآ اگر چہوہ لوگ جگ کے لیے اس کا درواز ہ بند کرتے' اور کاش میں اٹھیا وہ ملکی کو شہوا تا' بلکہ یا تو اس کو بائدہ کر آل کر ویٹایا آزاد چھوڑ ویٹا اور کاش بوسقیفہ کے روز میٹل اس امارت کودو میں سے کسی ایک کے ملکے میں ڈائی ویٹا ابو بکر جانٹی کا اشارہ عمر اور ابو جبیدہ میں شوک کی طرف تھا' دونوں میں سے ایک امیر ہوتا اور میں دزیرہ وتا۔

تین چیزیں کرنے کی تمنا:

آورجو چیز ہی مجھ سے چھوٹ گئی ہیں وہ یہ ہیں کدکاش جب اضعت میرے سامنے اسر کر کے لایا گیا تھا ہیں اس کی گردن ماردیتا' کیونکہ بعد ہیں شن نے دیکھا کہ جو براکام اس کو نظر آتا ہے وہ اس کا معاون بن جاتا ہے اور کاش جب میں نے خالد براٹ کے مرتدین کے مقابلے کے دریے ہوتا' یا مددگار بن جاتا اور کاش جب میں نے خالد بن الولید کوشام کی طرف بھیجا تھا اس وقت محر بن الخطاب کوموات کی طرف بھیج و بتا اور اس طرح خداکی راہ میں اپنے ووٹوں ہاتھے بھیلا و بتا ہے کہ کرا ہو بگڑتے اپنے دوٹوں ہاتھے بھیلا و بیا۔

تين باليس حضرت محمد مُلْقُلُ الله يوجين كي آرزو:

ادر کاش میں رسول الله می تیج سے بوچ لیتا کہ بیامارت کس کوئن جا ہے تا کہ بھر کسی کونزائے کا موقع ندر بتا اور کا تش میں آپ سے بوچ لیتا کہ کیا افسار کے لیاس حکومت میں پچو حصہ ہاور کاش میں آپ سے بیٹی اور پھو بھی کی میراث کے متعلق دریافت

### سيدنا ابو بكر صديق رضى الله عن كالجيهتانا: ضعيف روايت

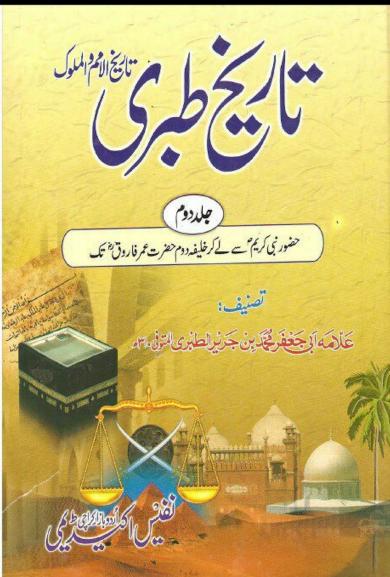

ہے گراس ہے آ سب کی ناکیں پیول گئیں برخص ہے چاہتا ہے کہ بید منصب خوداس کول جائے اس تم لوگوں نے و نیا کو آتے و کیوالیا ہے د نیا جب آئے گا تو اس وقت تم رہیم کے پر دے اور و بیاج کہ بد استعمال کر و گے اور اور کی اون پر لینے ہوئے جہیں ایسی کلیف ہوئی جیئے کی کو کا نول پر لینے ہے تکلیف ہوئی جیئے گر اور اور است سے بنانے والے ہوا اے دار مستقیم و کھانے والے بلا گردن اثر اوی جائے تم بی لوگوں کوسب سے پہلے گر اور کر نے اور راہ راست سے بنانے والے ہوا اے راہ مستقیم و کھانے والے بلا شہد وہ اس کی کر رہی ہے کہ ایس الموشین اس قدر بوش میں شرق کے جاتے ہیں لوگوں میں برخض دو حال سے خال نہیں ہے یا تو اس کی رائے بھی وہی ہے جب میں شرق ہے اس کے رائے بھی وہی ہے جب کہ ساتھ ہے بیا آپ کی رائے بھی وہی ہے جب کے ساتھ ہے بیا آ پ کی برائے ہیں وہی ہے جب کے ساتھ ہے بیا آ ہے گی رائے بھی وہی ہے جب کے ساتھ ہے بیا گرا ہے گرا ہے گرا ہے کی دونا کی ساتھ ہے جب کے ساتھ ہے بیا گرا ہے گرا ہے گرا ہی کی بہنداور خشاء کے ساتھ ہے جب کے ساتھ ہے بیم جانے ہیں گرا ہے گرا ہی کی دیا گرا ہی کہ کی سے جب کے ساتھ ہے بیم جانے ہیں گرا ہی کے دل میں ویا کی کی کی کی سے کے ساتھ ہے بیم جانے ہیں گرا ہے گرا ہے گرا ہی کہ کی سے دیا گرا ہی کہ کی ہیں کہ کی سے جب کر کی ہو کر اس کے کہ کر سے گرا ہے گرا ہی کہ کی کی کر کرتے گرا ہی کر کے اور مسلم رہے بیم جانے ہیں گرا ہی کر کی کی کر کی ہیں گرا ہے گرا ہی کر کی ہو کر کی ہو کر کی کرتے گری ہو گرا ہے گرا ہی کر کی گرا ہے گرا ہی گرا ہی کہ کی کر کرتے گری ہو گرا ہی کر کی کی کر کر کر کرتے گری ہو گرا ہے گرا ہی کر کر کر کر کر گرا ہے گرا ہی کر کر گرا ہے گرا ہی کر کر گرا ہے گرا ہی کر کر گرا ہی گرا ہی کر کر کر کر گرا ہو گرا ہی کر کر گرا ہیں گرا ہی کر کر گرا ہی کر کر کر گرا ہی کر کر گرا ہی کر کر گرا ہی کر کر گرا ہی کر گرا ہی کر کر گرا ہی گرا ہی کر کر کر گرا ہی کر کر گرا ہی کر کر گرا ہی کر کر کر گرا ہی کر کر گرا ہی کر کر گرا ہی کر کر گرا ہی کر گرا ہی کر گرا ہی کر کر گرا ہی کر کر گرا ہی کر کر گرا ہی کر گرا ہی کر کر گرا ہی کر کر گرا ہی کر کر گرا ہی کر گرا

حضرت ابوبكر من الثية كى خوابش:

ابو کرٹے نے کہا کہ ہاں میرے دل میں دنیا کی کوئی حسرت فیمی ہے گر ٹین چیزیں ایسی ہیں جو میں نے کی ہیں گر کا ٹل شہر کرتا' اور ٹین چیزیں ایسی ہیں جو میں نے چھوڑ دی ہیں گر کا ٹل ان کو کرتا اور ٹین چیزیں ایسی ہیں کہ کا ٹل میں رسول اللہ کا گھڑا سے ان کے متعلق دریافت کر لیتا۔

تین چزیں نہ کرنے کی خواہش:

وہ تین چیزیں جن کویں چھوڑ ویٹا تواچھاہوتا' یہ ہیں۔ کرکاش میں فاطمہ والی کا گھر ند کھواٹا اگر چدوہ لوگ جنگ کے لیے اس کا وروازہ ہند کرتے اور کاش میں انجاء قتلمی کو نہ جلاتا ایک یا ندھ کر آل کر ویٹایا آزاد چھوڑ ویٹا اور کاش جو سقیفہ کے روز میں اس امارت کودو میں ہے کی ایک کے گلے میں ڈال ویٹا ابو کمر جارش کا اشارہ محراور ابو مہیدہ وجارش کی طرف تھا وولوں میں سے ایک امیر بوتا اور میں وزیر ہوتا۔

تین چیزیں کرنے کی تمنا:

اورجو چیز ہیں بھنے سے چیوٹ کئی ہیں وہ یہ ہیں کدکاش جب اضعت میرے سامنے اسر کر کے لایا گیا تھا میں اس کی گردن ماردیتا' کیونکہ بعد میں میں نے دیکھا کہ جو براکام اس کونظر آتا ہے وہ اس کا معاون بن جاتا ہے اور کاش جب میں نے خالد براٹھ کومرقد ہی کے مقابلے کے دریے ہوتا' یا مددگار بن جاتا' اور کاش جب میں نے خالد بن الولید کوشام کی طرف بھیجا تھا اس وقت بھڑ بن الخطاب کومرات کی طرف بھیج دیتا اور اس طرح خداکی راہ میں اپنے دونوں ہاتھ بھیلا ویتا ہے کہ کرا ہو بھڑنے اپنے دونوں ہاتھ بھیلا و ہے۔

تین با تیں حضرت محمہ کھٹا ہے یو چینے کی آ رزو:

اور کاش میں رسول اللہ و کھی استا کہ بیا کہ بیا اور کاش میں آپ کے اور کاش میں اور کاش میں آپ کے اور کاش میں آپ ک سے بوچیے لیتا کہ کیا افسار کے لیاس حکومت میں کچھ حصہ ہاور کاش میں آپ سے پیٹی اور چھوبھی کی میراث کے متعلق وریافت

### سیدنا عمسرکا سیدہ مناطمہ کا گھسر حبلانے کی دھمسکی دینا۔ ضعیف روایت

نارخ خبری جلدوم: حصیاة ل سور بینظیری وفات موجود می سیرت البی تنظیر + صفور بینظیری وفات موجود تنظیری وفات موجود تنظیری وفات موجود تنظیر بین تنظیر انگال کرعمر نی این کرم سب کوجلا دوں گا۔ زبیر بین تنظیر نکوال کرعمر نی بین میں یا دُن الجھ جانے کی وجہ ہے گر ہے اور کلوار ہاتھ ہے چھوٹ گئی تب اور لوگوں نے فوراز بیر کر بیورش کر کے ان کو قابو میں کر کہ ان

حمید بن عبدالرمن الحمی کی سے مروی ہے کدرسول الله من اللہ کی وفات کے دفت الویکندید کی کہتی ہیں تھے۔ مدیدة آسر
انہوں نے رسول الله من اللہ کا مند کھولا اور بوسد دیا اور کہا میرے والدین آپ پر شار بول آپ کی زندگی اور موت وونوں کس قدر
پاک ہوئی۔ دب کھید کی ہم محمد مرکئے۔ پھروہ مجد میں مبریہ آئے انھوں نے دیکھا کہ تمر بھائی اور کو دھ کا رہے ہیں اور کہدر ہے
بیاک برسول الله من اللہ کا اللہ کی مرکئے کے بھروہ مجد میں مبریہ آئے انھوں نے دیکھا کہ تمر بھائی اور میں کرنے والوں کے ہاتھے
بیا کو تعلق کریں گے۔ ابو بکر نے تقریم شوع کی عمر نے کہا چپ رہوگر انہوں نے ندمانا۔ ابو بکر نے اپنی تقریم میں اللہ کہا کہ اللہ
بیا کو تعلق کریں گے۔ ابو بکر نے تقریم شوع کی عمر نے کہا چپ رہوگر انہوں نے ندمانا۔ ابو بکر نے بید پورک آب کے کہا کہ اللہ
نے خودا ہے تھی کہا کہ بات کے دونا ہے دب کے ساسے جھڑو کے 'اوراس کے بعدا پویکر نے بید پورک آبے کو مان کو معلوم ہونا
وارسے مریں کے پھرتم قیام الرسنی کو اللہ مان کو اللہ اللہ کی اور کہا جو گھر کے یہ من و سے اس کہ معلوم ہونا
جا ہے کہ ان کا معبود مرگیا اور جو اللہ وحد و لاشریک کے برستار بین ان کو اطمینان رکھنا جا ہے کہ وہ زند و سے جے بھی موت
میں ''

حضرت ابوبكر مثاثثة كاانصار كوخطاب:

بعض سحابہ بڑت شاہ نے ہیں ہے۔ کہ جب تک ابو بکڑنے ان دونوں آ جوں کواس موقع پر ہو وت نہیں کیا تھا ہمیں ان کے نازل ہونے کا بی علی شاہ بیان کی ہے کہ جب تک ابو بکڑنے نے ان دونوں آ جوں کواس موقع پر ہو وت نہیں کیا تھا ہمیں اور دہ کہتے جیں کہ ہم سے ایک امیر ہواور مہا جرین جل سے چوپال جس جج ہوگر اپنے ایک جم سے ایک امیر ہواور مہا جرین جل سے ایک امیر ہواور مہا جرین جل سے ایک امیر ہواور مہا جرین جل سے ایک امیر ہوار مول دیا عظر نے بیا اور دہ کہتے جیں کہ ہم سے ایک امیر ہواور مہا جرین جل سے ایک امیر ہوار مول دیا عظر نے کہا اور جو جوان بہتے ہوئے کہ فیمائل قرآن سے اور ابو بکڑنے انسار کو خطاب کیا اور جو جوان کی جم سے جیل نیس کے افتائل قرآن سے اور رسول اللہ موجود تھے اور تھا کی دون جل سے بیان کے اور کہا تم کو معلوم ہے کہ رسول اللہ موجود تھے اور تھا ور تو ہوان اللہ موجود تھے اور تھا دوسری تو جس افسار کی را داختیار کروں گا۔

اے سعڈ اہم خود جانتے ہو کہ تم موجود تھے اور تہا رہ سان موسری اللہ موجود تھے اور تھا ہو کہ تا ہو گئی نے بیان کے اس کے اللہ کہ اللہ تو تھی کہ دوسری تو جس افسار کی را داختیار کروں گا۔

اے سعڈ اجم خود جانتے ہو کہ تم موجود تھے اور تہا رہ موجود تھے اور تھا تھا کہ موجود تھے اور تھوں کی افتد اور کریں اور انسار دوسری تو جس افسار کی را داختیار کروں گا۔

اے سعڈ اجم خود جانتے ہو کہ تم موجود تھے اور تہا تھی اور انسار دوسری تو جس افسار کی را داختیار کروں گا۔

ایک تو تو اس میں تو تو ہوں کے اور موجود تھے اور تھا تھا کہ اور کہ تھی تھی ہوں میں تو تو کی ہے تھی پر بیوت کرنا چاہتا تھا دوسری کو بیا تھی کور بر بیا تھی کر برجت کرنا چاہتا تھا اور اس کی کے دوسرے کا ہاتھی کور برجت کرنا چیست کرنا میں تو توں جس تھی جو برجت کرنا چاہتا تھی کہ برجوت کرنا چاہتا تھا کہ دوسرے کے باتھ پر بیوت کرنا چاہتا تھی اور برجوت کرنا ہوتوں میں تو توں جس تو توں تھی تو توں جس تو توں تھی تو تو توں تھی تو

سيرت النبي مرجه + حضور مرجه كي وفات رادت کرتے تھے وہ کن لیس کہ مجمد سر گئے اور جواللہ کی عبارت کرتے تھے ان کومعلوم ہوتا جا ہے کہ اللہ زندہ جاوید ہے جو بھی تیس ج ابو بكر رسول ہیں۔ ہے في كيا كه کے تلاوت کر۔ مبیں <sup>ع</sup>میا ابو بکر بڑا ٹھنز کے تلا اوراب بجهيمعلوم سقيفه بنوساعده ئے ان 13/1 ۔ ڊپ کی عدم موجودگی أرمب ابو بكر والثن آت تضورنی کریم سے لے کرخلیفہ دوم حضرت عمر فاروق ہے تک هی موت کے مامے تقریر عَمْدُ الْإ نہیں اور جو**ثر** ک لَّهُ شَيْعًا وَ رَسُولُ قَلْهُ مَمّ تم اینامنه سَيَحُرَى اللَّهُ ال يوبر رفاق موژ کر چلے جا يشانصار كآنے 342 بنوساعده کیا جو اورائك تم عمر بنحافتنا ورابو نس كوحا مو میں سے ابو بھر ست کی که امير ينالوجل دل جو واقعی آ ڀُالڪ اڻر مال يرعز امين ہے اور آ مقدم کیا ہے نے کڑے کہا کہ ہمتو صرف علی ٹوٹٹن کی بیعت کریں گے۔

ز بادین کلیب کی روایت:

### سيدنا ابو بكر صديق رضى الله عن عالم يجيمتانا: ضعيف روايت

ذكر استخلافه عمر بن الخطاب

ين الخطاب

ممسكتُه ، موشومة اليدين ، وهو يقول: أترضؤن بمن أستخلف عليكم؟ فإتّي والله ما ألؤتُ من جَهْد الرّأي ، ولا ولّيت ذا قرابة ، وإنّي قد استخلفُ عمر بن الخطاب ، فاسمعوا له ، وأطيعوا ! فقالوا: سمعنا ، وأطعنا <sup>(۱)</sup> . (٣: ٤٢٨).

194 حدّثني عُثمان بن يحيى عن عثمان القرقسانيّ ، قال: حدّثنا سفيان ابن عُبَينة ، عن إسماعيل ، عن قيس ، قال: رأيثُ عمرَ بن الخطاب وهو يجلس والنَّاس معه ، وبيده جَرِيدة ، وهو يقول: أيُّها الناس! اسمعوا وأطيعوا قولَ خليفةِ رسول الله ﷺ؛ إنَّه يقول: إنِّي لم آلُكم نضحاً. قال: ومعه مولى لأبي بكر يقال له: شديد ، معه الصحيفة التي فيها استخلاف عمر (٢).

اله حدثنا اللَّيث بن سعد، قال: حَدِّثنا يُحيِّن على الله بن كيسان، عن عمر بن عبد الله بن بُكيّر ، عال: حدثنا اللَّيث بن سعد، قال: حَدِّثنا عُلُوان عن صالح بن كيسان، عن عمر بن عبد الرحمن بن عوف ، عن آبيه: أقه دخل على أبي بكر الصَّدِيق رضى الله تمالى عنه مَرَّضِه الذي تُوُفِّي فيه؛ فأصابه مهتماً ، فقال له عبد الرحمن: أصبحت والحمد لله بارتاً! فقال أبو بكر رضي الله عنه: أتراه؟ قال: نعم ، قال: إنِّي ولَيْثُ أَمْرَكُم خيرَكُم في نفسي؛ فكلكم وَرِمَّ أَنهُ من ذلك ، يريد أن يكون الأمر له دونه؛ ورأيتم الدنيا قد أقبلت ولما تقبِل ، وهي مقبلة حتى تتَّخذوا ستور الحرير ونضائد حسلابا ج ، وتألكُوا الاضطجاع على الصوف الأذري، كما يألمُ أحدُكم أن ينام على حسلابا ؟ والله لأن يقدّم أحدكم فتُضرب عنه في غير حدّ خيرٌ له من أن يخوضَ في عمرة الدنيا ، وأنتم أولُ ضالَ بالناس غدا ، فتصدونهم عن الطريق يمينا وشمالاً . علم هادي الطريق ، إنَّما هو الفَجْر أو البَجْر ، فقلت له : خَفْض عليك رحمك الله ! فيان هذا يهيضك في أمرك . إنَّما النَّاس في أمرك بين رجلين: إمَّا رجلٌ رأى ما رأيتَ فهو معك، وإمَّا رجلٌ خالفك فهو مُشير عليك ، وصاحبُك كما تحب؛ ولا نعلمك أودت إلا خيراً ، ولم تزل صالحاً مُضاحاً ، وإنك لا تأسى على شيء من الدنيا .

قال أبو بكر رضي الله عنه: أَجُلُّ ، إني لا آسَى على شيء من الدنيا إلاَّ على ثلاث فعلتُهنَّ؛ وددت أني تركتهنَّ ، وثلاث تركتهنَّ؛ وددتُّ أني فعلتهنَّ ؛ وثلاث

(١) إسناده ضعيف.

(٢) إسناده ضعيف.

وددت أني سألتُ عنهن رسولَ الشيخ . فأمّا الثلاث اللاتي وددت أني تركتُهنَ : فوددت أني سألتُ عنهن الحرب ، فوددت أني لم أكثرف بيت فاطمة عن شيء وإن كانوا قد غلّقوه على الحرب ، ووددت أني لم أكن خَرَقْتُ اللهجاءة الشّلَميّ ، وأني كنت قتلته سريحاً ، أو خلّيته نجيحاً . ووددت أني يوم سقيفة بني ساعدة كنتُ قذفت الأمرَ في عنى أحد الرجلين لم يريد عمر ، وأبا عبيدة ـ فكان أحدهما أميراً ؛ وكنت وزيراً . وأمّا اللاتي تحتيل إليّ أنه لا يرى شراً إلا أعان عليه . ووددت أني حين سيَّرت خالد بن الوليد إلى أهل الرّوّة؛ كنت أقمت بذي القَصّة؛ فإن ظَيْر المسلمون ظَيْروا ، وإن هُرسوا كنت صبحدد لقاء ، أو مدداً . ووددت أني كنت إذ وجَهت خالد بن الوليد إلى الشأم كنتُ وجَهت عمر بن الخطاب إلى العراق؛ فكنت قد بسطتُ يديّ كلتيهما في سبيل الله ـ ومدّ يديه ـ ووددت أني كنتُ سألتُ رسول الشيخ : لمن هذا الأمر؟ سبيل الله ـ ومدّ يديه ـ ووددت أني كنتُ سألتُ رسول الشيخ : لمن هذا الأمر ووددت أني كنتُ سألتُ رسول الشيخ : لمن هذا الأمر نصيب؟ ووددت أني كنتُ سألتُ راول المقيّة؛ فإنّ في نفسي منهما ووددت أني كنتُ سألتُ ، والعَمَّة؛ فإنّ في نفسي منهما شيگا ؟ . (٣: ٢٤/ ٤٣٠ ) .

(۱) رواية منكرة وفيها من الغمز والطمن في صحابة رسول الله ما فيها، وعلة هذه الرواية من الراوي علوان بن داود (ويسمئي كذلك علوان بن صالح) وهو منكر الحديث وكذلك قال أبر سعيد بن يونس، وقال العقيلي: له حديث لا يتابع عليه ولا يعرف إلا به (ميزان الاعتدال ٢٣/١/ ٢٣ ٢٩٠٥) ولقد ذكر العقيلي هذا الحديث (رواية) في ترجمته لعلوان (الضعفاء الكبير ٢/ ٢٩١٤).

ي مرسات تعون المصحابة المسورة إلى المساق الله يكر عن الصحابة: (فكلكم وطمن علوان هذا واضح في هذه الرواية إذ يقول على لسان أبي يكر عن الصحابة: (فكلكم ورم أنفه من ذلك) وحاشا لأبي بكر أن يقول ذلك بل هو تلفيق من علوان وهو منكر الحديث. وإن كان بعض صحابة رسول الله استفسروا من أبي بكر عن سبب اختياره لعمر فلك والحق المنشدة عمر بن الحقاب الله يهم تأخذه في اله يوما من الأبام لومة لأن وشدته كانت في الحق ولم ينكر سيدنا عمر شدته هذه بل دعا أن يرزفه الله اللين ، والذي يتبع روايات التأريخ وسيرة الخلفاء يرئ أن عمراً كان شديداً يوم أن كان صحابياً لرسول الله يست عليه إلا التنفيذ فكانت قوته ذخراً بين يدي رسول الله يستخدم هذه القوة بما يراه صواباً ، وكان عمراً شديداً كذلك يوم أن كان وزيراً وردفاً وسستشاراً لأبي بكر الصديق رضي الله عنه فكان منفذاً كذلك لا مقرراً ، ولكن هذه الشدة تغيرت تماماً من أول يوم استلم عمر فيه الخلافة إذ علم أنه أمام الأمر الواقع مقرر ومنفذ فكان يختار أيسر الأمور لرعبته ما لم يكن فيه إثم (كما تعلم من

الخطاب فسالته على الخطاب فسالته على بن الخطاب فسالته على الخطاب فسالته على الخطاب فلا الخطاب فلا الخطاب فلا المنطق المنط

رسول الم義 ) بينما يختار لفسه وأهله أصبر الطرق وأخشنها وأشدها خشية أن يتال شيئاً ولو يسيراً من بيت مال المسلمين رضي الله عنه وأرضاه. رواية مكرة كما سبق أن ذكرنا.

ا لمحلِّدالثَّامن

(۲) روایة منکرة کما سبق أن ذکرنا وراجع (۲۸۳).

### حضسرت عمسر کا سیدہ مناظمہ کا گھسر حبلانے کی دھمسکی دینا: ضعیف روایت

ضعيف تاريخ أبي بكر الصديق

10

صَعِيْفُ الْخَارِكِ السَّلِّ الْمِنْ الْم

المخالط المنكافة

الإِمَامِ أِنِيَجَعْفَرُ بِنِجِرِيرُ الطَّلْبِرِي

بائلاب رئرامِتهٔ المثِق محصبح جسس جلّاق منَّفَهُ رَمِّعَ رَدَابِادِهِ رَعَلَنَّ عَلَيْهِ محدّبن طب اهرالبَرزنجي

ا لمجلّدالثّامن



١ حدثنا ابن حُميد ، قال : حدثنا جرير عن مغيرة ، عن أبي معشر زياد بن كُليب ، عن أبي أيوب ، عن إبراهيم ، قال : لما قُبِض النبيُ كُل كان أبو بكر غائباً ، فجاء بعد ثلاث ، ولم يجترىء أحد أن يكشف عن وجهه ، حتى اربد بطنه ، فكشف عن وجهه ، وقبّل بين عينيه ، ثم قال : بأبي أنت وأمي ! طبّت حبّا وطبت مَيْتاً! ثم خرج أبو بكر ، فحمد الله وأثني عليه ثم قال : مَن كان يعبد الله فإن الله حيّ لا يموت ، ومَنْ كان يعبد محمداً فإن سحمداً قد مات . ثم قرأ : ﴿ وَمَا لَعُهُ مَا الله عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُر الله أَوْائِين مَاتَ أَوْقَيل القَلَتُمُ عَلَى آعَقَدِكُم وَمَن يَنقلِب عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُر الله شَيْعاً وَسَيَجْزِى الله الشَّكَ رِينَ ﴾ . وكان عمر يقول : لم عَمْ يُوك : لم يمتُ ؛ وكان يتوعد الناس بالقتل في ذلك .

فاجتمع الأنصار في سقيفة بني ساعِدة ليبايعوا سعد بن عُبادة ، فبلغ ذلك أبا بكر ، فأتاهم ومعه عُمر وأبو عبيدة بن الجرّاح ، فقال: ما هذا؟ فقالوا: منّا أميرٌ ومنكم أمير ، فقال أبو بكر: منّا الأمراء ومِنْكم الوزراء.

ثم قال أبو بكر: إني قد رضيتُ لكم أحدَ هذين الرجُلين: عمر أو أبا عبيدة ، إنْ النبي على جاءَه قومٌ فقالوا: ابعث معنا أميناً فقال: لأبعثنَّ معكم أميناً حق أمين ، فبعث معهم أبا عبيدة بن الجراح؛ وأنا أرضَى لكم أبا عبيدة. فقام عمر ، فقال: أيّكمُ تطيب نفسه أن يخلُف قَدَمَيْن قدَّمهما النبي الله فبايعه عمر وبايعه الناس، فقالت الأنصار -أو بعض الأنصار؛ لا نبايع إلاّ علياً لا .

· (Y · Y - Y · 1 / Y).

٢. حدَّثنا ابنُ حميد ، قال: حدَّثنا جرير عن مغيرة ، عن زياد بن كليب ، قال: أتى عمرُ بن الخطاب منزلَ عليّ وفيه طلحة والزبير ورجالٌ من المهاجرين ، فقال: والله لأحِرقنَّ عليكم أو لتخرُجُنَّ إلى البَيْعة ، فخرج عليه الزبيرُ مُصْلِتاً بالسيف ، فعر فسقط السَّيْف من يده ، فوثبوا عليه فأخذوه (٢٠ ٢ ٢٠٢).

٣ ـ حدَّثنا زكرياء بن يحيى الضرير ، قال: حدثنا أبو عوَانة ، قال: حدثنا

 إسناده ضعيف وفي متنه بعض مخالفة لما ورد في الروايات الصحيحة لحديث السقيفة كما سبأتي ذكره.

(۲) إسناده معضل وفي متنه نكارة.

### عطيهالعوفى كى فدك والى روايت تين وجوہات كى بنيا دېرضعيف قرار پائى

کہلی وجہ عطیہ العوفی کاضعف ہے۔ دوسری وجہ عطیہ العوفی کامدلس ہوکرعن سے روایت کرنا۔ اور عطیہ العوفی انتہائی فتیج فتم کی تدلیس کیا کرتا تھا جیسا کہ ہم طبقات السد دلسین کے دوالے سے بیان کر چکے ہیں۔ عطیہ العوفی تفسیر کے لئے کلبی کے پاس جاتا تھا اور کلبی کی کنیت الوسعید سے لے کرای کنیت سے کلبی کی روایات کو آگفل کر دیتا تھا جس سے اس کا مقصد الوسعید کلبی اور حضرت ابوسعید خدری میں اشتباہ پیدا کر کے پیرفا ہر کرنا تھا کہ جیسے وہ ابوسعید خدری ، جو کہ شہور صحابی ہیں ، سے قل کر رہا ہو۔ تیسری وجہ عطیہ العوفی کا تشیع جیسا کہ خود شیعہ مصنف شرف الدین الموسوی نے اپنی کتاب المراجعات مکتوب نمبر ۱۱ میں تسلیم کیا ہے۔ اور جیسا کہ ہم جانتے ہیں ، اگر ایک بدعتی راوی ایپ نہیں عقائد ونظریات کی تا ئید میں کوئی روایت نقل کر رہا ہو، تو اس کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ پس ان تین وجو ہات میں سے کوئی ایک بھی اس حدیث کے ضعیف ہونے کیلئے کافی ہے۔ اور اس روایت میں بی تینوں با تیں موجود ہیں۔ پس کس طرح اس روایت پر اعتبار کیا جاسکتا ہے؟

عطیہ ابن سعد العوفی پر مندرجہ زیل علماء نے جرح کی ہے ۱۔ امام جرجانی فرماتے ہیں مع ضعفہ یکتب حدیثہ وکان یعد من شيعة الكوفم ۲۔ امام بیہقی فرماتے ہیں ضعیف (معرفۃ السنن ج ۱۲ ص ۲۵۹) لا يحتج بہ (سنن الكبرى ج ۶ ص ٣٠) ٣۔ امام ابوحاتم الرازی فرماتے ہیں ضعیف (تہذیب التہذیب ج ٧ ص ٤۔ امام ابن حبان فرماتے ہیں لا یحل الاحتجاج بہ (المجروحین ج ٢ ص ۱۷۶) ۵۔ امام ابو داود السجستانی فرماتے ہیں لیس بالذی یعتمد علیہ (تہذیب التہذیب ج ۷ ص ۲۰۱) ٤۔ امام ابو زرعۃ الرازی فرماتے ہیں لین (تہذیب التہذیب ج ٧ ص ٧۔ امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں ضعیف الحدیث (المجروحین ج ٢ ص ۱۷۶، تہذیب الکمال للمزی ج ۲۰ ص ۱۴۷) ٨۔ امام نسائي فرماتے ہيں ضعيف (الضعفاء والمتروكين للنسائي ج ۱ ص ۵۲۲) ۹۔ امام جوزجانی فرتے ہیں ضعیف ١٠۔ ابن حجر فرماتے ہیں یخطیء کثیرا وکان شیعیا مدلسا (التقریب رقم ۴۶۱۶) نیز فرماتے ہیں ضعیف الحفظ مشہور بالتدلیس القبیح (طبقات المدلسين ج ۱ ص ۵۰) ۱۱۔ امام دارقطنی فرماتے ہیں ضعیف ۱۲۔ امام ذہبی فرماتے ہیں ضعیف (سیر اعلام النبلاء ج ٨ ص ٣٤١) ۱۳۔ امام سفیان الثوری فرماتے ہیں یضعف حديثہ (الكامل ج ٥ ص ٣٤٩) ١٤ - ابن سعد فرماتے ہیں ومن الناس من لا بحتج بہ ۱۵۔ امام یحیی بن سعید القطان فرماتے ہیں ضعيف ١٤۔ امام يحيى بن معين فرماتے ہيں ضعيف الا انہ پکتب حدیثہ (الکامل لابن عدی ج ۵ ص 1464 ۱۷۔ علامہ عقیلی نے عطیہ العوفی کا تذکرہ اپنی کتاب (الضعفاء ج ۳ ص ۳۵۹) میں کیا ١٨ ـ حافظ ابن كثير فرماتے ہيں ضعيف (تفسير القرآن العظيم ج ٢ ص ۱۹۔ علامہ سیوطی فرماتے ہیں عطیۃ ضعیف (الدر المنثور ج ۴ ص (4.4 ۲۰۔ شارح صحیح مسلم امام نووی فرماتے ہیں عطیۃ ضعیف (المجموع ج ٣ ص ٤٤٤) ٢١ علامه سخاوي فرماتے ہیں عطیۃ ضعیف (الاجوبۃ المرضسۃ ج١ ص ۱۸۷) ۲۲۔ علامہ صنعانی ایک روایت کے بارے میں فرماتے ہیں ضعفہ لانہ من رواية عطية (سبل الاسلام ج ٣ ص ٢٠٤) ۲۳۔ علامہ بوصیری ایک روایت کے بارے میں فرماتے ہیں ہذا اسناد ضعیف عطیۃ العوفی ضعفہ احمد وغیرہ (الزوائد ج ۱ ص ۵۰۴) ۲۴۔ علامہ ابن ملقن ایک روایت کے بارے میں فرماتے ہیں وفیہ عطیۃ العوفي وهو واه باجماعهم (الخلاصة ج ١ ص ٣٠١) ٢٥ ـ علامه عبدالحق الاذدي فرماتي بين لا يحتج به (الاحكام الوسطى ج ۶ ص ۲۶۵) ۲۶۔ علامہ البانی فرماتے ہیں مدلس ضعیف (السلسلۃ الضعیفہ ج ۱ ص ۱۴۳) عطیہ ابن سعد العوفی کی روایات کی تصحیح و تحسین

امام ترمذی نے عطیہ العوفی کی بعض روایات کو حسن قرار دیا، لیکن جیسا کہ اہل علم جانتے ہیں کہ امام ترمذی روایات کی تحسین میں تساہل پسندی سے کام لیتے تھے۔ اسی لئے امام ذہبی نے اینی کتاب میزان الاعتدال میں فرمایا فلا يغتر بتحسين الترمذي، فعند المحاققة غالبها ضعاف یعنی امام ترمدی کا روایت کو حسن قرار دینے سے دھوکہ مت کھائیے ، کیونکہ ان میں سے اکثر ضعیف ہیں نیز فرمایا لا یعتمد العلماء على تصحيح الترمذي يعنى علماء امام ترمذي کی تصحیح روایات پر اعتماد نہیں کرتے۔اس کے علاوہ امام ترمذی کے آپنے قول کے مطابق وہ جس حدیث کو حسن قرار دے، ضروری نہیں کہ اس کا راوی ضعیف نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ آپ فرماتے ہیں وما ذکرنا فی هذا الکتاب حدیث حسن فانما اردنا بہ حسن اسنادہ عندنا کل حديث يروى لا يكون في اسناده من يتهم

بالكذب ، ولا يكون الحديث شاذا ويروى من غير وجہ نحو ذاك فهو عندنا حديث حسن ـ

دیکھئے علل الصغیر للترمذی ج ۱ ص ۷۵۸ ۔ اور بعض اوقات ایک روایت حسن لغیرہ یا

صحیح لغیرہ ہوتی ہے، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ا<mark>س روایت</mark>

کی کوئی دوسری حسن یا صحیح شاہد موجود ہے، اگرچہ بذات خود یہ حسن یا صحیح کے درجے تک نہیں پہنچتی۔ اور البانی نے اسی وجہ سے بعض روایات کو حسن قرار دیا، جس میں عطیہ بن سعد العوفی موجود ہے، جبکہ عطیہ بن سعد العوفی ان کے نزدیک ضعیف ہے جیسا کہ ہم السلسۃ الضعیفۃ کے حوالے سے ثابت کر چکے ہیں۔

### عطیہ ابن سعد العوفی کی توثیق!!!

عطیہ ابن سعد کی توثیق سوائے علامہ عجلی اور حافظ ابن سعد کے اور کسی بڑے محدث سے ثابت نہیں۔

علامہ عجلی نے اپنی کتاب معرفۃ الثقات ج ۲ ص ۱۴۰ میں ان کو ثقہ قرار دیا۔ لیکن ساتھ ہی یہ بھی فرمایا ولیس بالقوی۔

ہی ہے۔ بعدی فرمایے ولیس بالعوی۔
اسی طرح ابن سعد نے بھی ان کو ثقہ قرار
دیا لیکن ساتھ ہی فرمایا یخطیء کثیرا وکان
شیعیا مدلسا یعنی کثرت سے غلطیاں کرتا
تھا، اور شیعہ نیز مدلس بھی تھا۔
اور ایک دوسری جگہ پر یہ بھی فرمایا ومن
الناس من لا یحتج بہ یعنی عطیہ کا شمار ان
لوگوں میں سے ہے جن سے استدلال نہیں کیا

جاسکتا۔ (طبقات الکبری ج ۶ ص ۳۰۴)

#### عطيه ابن سعد العوضى كا احوال

عطیدا بن سعدالعوفی برمندرجبزیل علاءنے جرح کی ہے

ا ـ امام جرجاني فرماتي بين مع ضعفه يكتب حديثه وكان يعدمن شيعة الكوفه

٢- امام يهمي فرمات بين ضعيف (معرقة السنن ج ١٢ ص ٢٥٩) لا يحتج به (سنن الكبراى ج ٦ ص ٣٠)

س- امام ابوعاتم الرازى فرماتے بين ضعيف (تهذيب التهذيب ج ٧ ص ٢٠١)

٣- امام ابن حبان فرمات بي لا يحل الاحتجاج به (المجروحين ج ٢ ص ١٧٦)

۵ - امام ابوداود البحتاني فرمات بي ليس بالذي يعتمد عليه (تهذيب التهذيب ج ٧ ص ٢٠١)

٢- امام ابوزرعة الرازى فرماتے بين لين (تهذيب التهذيب ج ٧ ص ٢٠١)

2- امام احمر بن منبل فرماتے بین ضعیف الحدیث (المجروحین ج ۲ ص ۱۷۲، تهذیب الکمال للمزی ج ۲۰ ص ۱۶۷)

٨\_ امام ما في فرمات بين ضعيف (الضعفاء والمتروكين للنسائي ج ١ ص ٥٢٢)

9۔ امام جوز جانی فرتے ہیں ضعیف

· الراجر فر ماتے بیں یخطیء کثیر او کان شیعیا مدلسا (التقریب رقم ٢٦١٦) نيز فرماتے هيں ضعيف الحفظ

مشهور بالتدليس القبيح (طبقات المدلسين ج ١ ص ٥٠)

اا۔ امام دارقطنی فرماتے ہیں ضعیف

۱۲ امام وجي فرمات بين ضعيف (سير اعلام النبلاء ج ٨ ص ٣٤١)

سا۔ امام سفیان الثوری فرماتے ہیں یضعف حدیثه (الکامل ج ٥ ص ٣٦٩)

١٦٠ ابن سعدفر مات بيل ومن الناس من لا يحتج به

10۔ امام بحی بن سعیدالقطان فرماتے ہیں ضعیف

١٦ـ امام يحيى بن معين فرماتے بين ضعيف الا انه يكتب حديثه (الكامل لابن عدى ج ٥ ص ٣٦٩)

21- علامه على في عطيه العوفى كالذكره افي كتاب (الضعفاء ج m ص ٣٥٩) مين كيا

١٨ - حافظ ابن كثير فرمات بين ضعيف (تفسير القرآن العظيم ج ٢ ص ٣١٢)

٢٠ شارح مي مسلم امام نووى فرمات بين عطية ضعيف (المجموع ج ٣ ص ٤٤٦)

٢١ علامة خاوى فرمات بين عطية ضعيف (الاجوبة المرضسة ج ١ ص ١٨٧)

٢٢ علامه صنعاني ايك روايت كيار عين فرمات بين ضعفه لانه من رواية عطية (سبل الاسلام ج ٣ ص ٢٠٦)

٢٣- علامه بوصرى ايك روايت كيار يين فرمات بين هذا است اد ضعيف عطية العوفى ضعفه احمد وغيره

(الزوائد ج ١ ص ٥٠٤)

۲۲- علامه ابن ملقن ایک روایت کے بارے میں فرماتے ہیں وفیہ عطیة العوفی وهو واه باجماعهم (الخلاصة ج ۱ ص ۳۰۱)

170 علامة عبدالحق الا ذوى فرمات بي لا يحتج به (الاحكام الوسطى ج 7 ص ٢٦٥)

٢٦- علامه الباني فرمات بين مدلس ضعيف (السلسلة الضعيفه ج١ ص ١٤٣)

#### عطيهابن سعدالعوفى كى توثيق

عطیہ ابن سعد کی توثیق سوائے علامہ عجلی اور حافظ ابن سعد کے اور کسی بڑے محدث سے ثابت نہیں۔علامہ عجلی نے اپنی کتاب معرفتہ الثقات جہری سے ۲۹ میں ۱۳۰ میں ان کو ثقة قرار دیا لیکن ساتھ بی فرمایا ولیسس بالقوی۔ ای طرح ابن سعد نے بھی ان کو ثقة قرار دیا لیکن ساتھ بی فرمایا یعنی کثرت سے غلطیاں کرتا تھا، اور شیعہ نیز مدلس بھی تھا۔ اور ایک دوسری جگہ پر یہ بھی فرمایا و من الناس من لا یحتج به یعنی عطیہ کا شار ان لوگوں میں سے ہے جن سے استدلال نہیں کیا جا سکتا۔ (طبقات الکبری ج ۲ میں کے ۱۳۰۹)

### عطيهابن سعدالعوفى كى روايات كى تضجيح وتحسين

امام ترندی نے عطیہ العوفی کی بعض روایات کو صن قر اردیا ، لیکن جیسا کہ اہل علم جانے ہیں کہ امام ترفدی روایات کی تحسین میں تساہل پسندی سے کام لیتے تھے۔ ای لئے امام ذہبی نے اپنی کتاب میزان الاعتدال میں فرمایا فسلا یہ ختو بت حسین المتر مذی ، فعند المحاققة غسالبہ اصعاف لین امام ترفدی کاروایت کو من قر اردیئے سے دھو کہ مت کھائے ، کیونکہ ان میں سے اکثر ضعیف ہیں نیز فرمایا لا یعت مد العلماء علی تصحیح المتر مذی لین علماء امام ترفدی کی تھی روایات پراعتا ذمیں کرتے۔ اس کے علاوہ امام ترفدی کے اپنی و مساقوں وہ جس صدیث کو من قر اردی اوران کاراوی کذاب نہیں ہوسکتا، اگر چضعیف ہوسکتا ہے۔ چنانچ آپ فرماتے ہیں و مسافی ھذا الکتاب حدیث حسن فانما اردنا به حسن اسنادہ عندنا کل حدیث یروی لا یکون فی اسنادہ من یہ مدالک خدب ، ولا یکون الحدیث شاذا و یروی من غیر وجہ نحو ذاك فہو عندنا حدیث حسن۔ د کھنے علل

#### ۵۱۲۳-عطيه بن سعد ( دُت ٰق ) عوفي كوفي

ام ابوطائم فرماتے ہیں: اس کی حدیث کونوٹ کیاجائے گائیضیف ہے سالم مرادی کہتے ہیں: عطیہ میں تشمیع پایاجا تا ہے۔
کی بن معین کہتے ہیں: میصالح ہے۔ امام احمد کہتے ہیں: میضیف الحدیث ہے۔ ہشیم نے عطیہ کے بارے میں کلام کیا ہے۔ ابن مدین نے بیٹی کا یہ قول لفل کیا ہے: عطیہ ابو ہارون اور بشر بن حرب میرے نزدیک برابر کی حیثیت رکھتے ہیں۔ امام احمد کہتے ہیں: عطیہ کلبی کے پاس آیا کرتا تھا اور اُس سے تفییر حاصل کرتا تھا اس کی کنیت ابوسعید ہے تو وہ یہ کہتا ہے: ابوسعید نے یہ بات بیان کی

(امام ذہبی فرماتے ہیں:) میں بید کہتا ہوں: وہ اس سے بیدوہم بیدا کرنا جا ہتا تھا کداس سے مراد حضرت ایوسعید خدری بڑائٹو ہیں۔ امام نسائی اورایک جماعت نے بید کہاہے: بیدراوی ضعیف ہے۔

#### ۵۶۷۴-عطیه بن سفیان (ق) تقفی

عیسی بن عبدالله بن مالک الداراس سے حدیث روایت کرنے میں منفر دے۔

#### خ ١٤٥- عطيه بن سليمان

اس نے قاسم بن عبدالرحمن سے روایات نقل کی جیں جبکہ اس سے ابوسفیان عبدالرحمٰن بن عبدرب جونیٹا پور کا قاضی ہے صرف اُس نے روایات نقل کی جیں۔

#### ۵۶۷۲-عطیه بن عارض

اس نے حضرت عبداللہ ابن عباس ڈھیٹنے روایات نقل کی ہیں یہ پتانہیں چل سکا کہ یہ کون ہے؟ امام بخاری فرماتے ہیں: اس کی نقل کردہ روایت متنزنہیں ہے۔ابو خالد دالانی نے اس کے حوالے ہے روایت نقل کی ہے۔

#### ۵۷۷۷-عطیه بن عامر (د) جبنی

۔ اس نے حضرت سلمان فاری بڑگائی ہے روایات نقل کی ہیں۔عقیلی کہتے ہیں :اس کی سند میں غور وفکر کی گنجائش ہے۔ (امام ذہبی فرماتے ہیں:) میں میہ کہتا ہوں:ضعف صرف اُس حدیث میں ہوگا جے نقل کرنے میں بیمنفر دہو۔وہ روایت وہ ہے جو سعید بن محمد وراق نے اپنی سند کے ساتھ عطیہ نامی اس راوی ہے فقل کی ہے۔

#### ۵۶۷۸-عطیه بن عطیه

اس نے عطاء کے حوالے سے روایات نقل کی جی اس کی شناخت نہیں ہو سکی اس نے ایک موضوع اور طویل صدیث نقل کی ہے۔

### زیاد بن کلیب تابعی ہیں اور گھسر حبلانے کی دھمسکی کے وقت موجود سے تھے

## خَذْهِيْبُ تَصْرِيْبُ الْبِيَّالِ فِي الْسِاءِ الرِّطَالِ

الإرتادائجة افغط شخط المنشام عَدَّ المَّتَ المَّامَ المُرْفِينَ شِمِّسِ الرِّينَ الْجِيعَةُ المُلْمِحَةَ بِمَا الْمُحَمِّرُ بُعُمُّان بُنِ فَيِمَازُ الشِّسَ الْرُسِّ فِي مُرابِّ الذَّهَا بِيِّ

تجُقِيُّة

عَجُدِي السَّيِّد أَمِينُ

َّ مَجَ سِيَلَامَةِ

المتجلُدُالثالث الشَّانِيْنُ

روى أبو أحمد الزبيري عن سفيان قال : كنت إذا رأيت زياد بن فياض كأنه نُشر من قبر .

قيل : مات سنة تسع وعشرين ومائة .

له في الكتب حديثان أحدهما في • صوم يوم ويوم ، (۱) ،والآخر في • اجتناب المسكر ، (۱) .

\* زياد بن فيروز ، أبو العالية البداء ، في الكنى .

٢٠٩٢ ـ س : زياد (٢) بن قيس المدني .

عن : أبي هريرة .

وعنه : عاصم بن بهدلة .

في ( ثقات ) ابن حبان .

٢٠٩٣ ـ ت س : زياد (١) بن كُسيّب العدوي .

عن : أبي بكرة الثقفي .

وعنه : سعد بن أوس ، ومُستَكم بن سعيد .

في ﴿ ثقات ﴾ ابن حبان .

#### ٢٠٩٤ ـ م د ت س : زياد (٥) بن كُليّب أبو معشر التميمي الكوفي .

عن : إبراهيم ، وسعيد بن جبير ، والشعبي .

وعنه : مغيرة بن مقسم ، ومنصور ، وأبو بشر \_ وهم من طبقته \_ (١) صلم ( ٢ / ١٨ رقم ١٩١٩ / ١٩٦ ) ، والنساني ( ٤ / ٢٩ وقم ٢٣٩٣). (٢) اخرجه أبو داود ( ٤ / ٢٦١ رقم ٣٦٩٣ ، ٣٦٩٤ ) . (٣) التهذيب ( ٩ / ٢٠٠ ـ ٤٠٠ ) .

440

(۱) التهديب (۹/ ۱۰۰ ـ ۵۰۶). (٤) التهذيب (۹/ ۱۰۶ ).

(٥) التهذيب (٩ / ٤٠٥ ـ ٥٠٦ ) .

ويونس بن عبيد ، وخالد الحذاء ، وهشام بن حسان ، وسعيد بن أبي عروية ، وطائفة .

قال أبو حاتم : صالح من قدماء أصحاب إبراهيم ، ليس بالمتين في فظه .

ووثقه أحمد العجلي والنسائي .

وقال ابن حبان : كان من الحفاظ المتقنين . قال : ومات سنة تسع عشرة ومائة .

۲۰۹۰ ـ ق : زياد (۱) بن لبيد بن ثعلبة أبـو عبد الله الأنصاري الخزرجي.

من جلة البدريين ،استعمله النبي ﷺ على حضرموت ، وكان له بلاء حسن في قتال أهل الردة .

روى عنه : عوف بن مالك الأشجعي ، وسالم بن أبي الجعد ، وغيرهما .

وكان قد هاجر من المدينة فأقام بمكة مع النبي ﷺ حتى هاجر معه .. له حديث في \* ذهاب العلم \* (<sup>17)</sup> .

قال خليفة : مات في أول خلافة معاوية .

٢٠٩٦ ـ بخ د : زياد (٢) بن مِخْراق المزني مولاهم ، البصري ، أبو لحارث.

عن :أبي كنانة القرشي ، وشهر بن حوشب ، ومعاوية بن قرة ،

\*\*\*

(١) التهذيب ( ٩ / ٥٠٨ ـ ٥٠٨ ) .

(٢) أخرجه ابن ماجه ( ٢ / ١٣٤٤ رقم ٤٠٤٨ ) .

(٣) التهذيب (٩ / ٨٠٥ ـ ١٠٥ ) .

## عسلوان بن داؤد كا ضعيف اور مستنكر الحسديث هونا

EVY

قَالَ الإِمَامُ عَلِيَّ ثُللَيَعِيَّ : مَعْنَهُ دَالرَّحَال يَصْفُ العِلْمِ

لِيْنَا إِنَّا لَا يَتِرَانِكُمُ

للإمام الجافظ أجمدتن على بن حجكر العشقكان

ۇلدَسَنة ٣٧٠، وتُوفَى سَننة ٥٨٠ رَحمَهُ اللّه تعَالى

اغتىنى بوالشنىخ القلامة ع**ب الفائل ابوغت د** وُلدَ سَنَة ١٣٢١ وَثُوفِيْ سَنَة ١٤٧٧ رُحِمُ اللّه هالا

اعتنىٰ بلخراجه وَطاعَتِه سلمان عب الفنّل أبوغتَّة

ألجزَّء الخَامِسُ

هلال الكلبي، عن أبيه، عن جله. روى الوليد بن مسلم، عن من سمع علقمة به.

وكذا في الطبقة الثالثة من الثقات؛ لابن حبان: علقمة بن هلال، من تَيَّم الله، يروي عن جده المراسيل. روى الوليد بن مسلم، عن جدَّه، عنه، كذا قال، فما أدرى هوذا أو غيره (١٩)؟

فإن يكن هو، فكلام أبي حاتم الرازي أولى بالقبول، ولعلَّه كان عند ابن حبان: روى الوليد، عنه، عن جدُّه، فانقَلَب.

۹۲۹۲ \_ علقمة بن يزيد بن سُوَيد، عن أبيه، عن جده. لا يُعرف، وأتى بخبر منكر، فلا يحتج به.

[من اسمه عُلْوَان]

٥٢٩٣ – عُلُوَان بن داود البَجَلي، مولى جرير بن عبد الله، ويقال: عُلوان بن صالح<sup>(۲)</sup>. قال البخاري: علوان بن داود، ويقال: ابن صالح، منكر الحديث. وقال العقيلي: له حديث لا يتابع عليه، ولا يعرف إلا به. وقال أبو سعيد ابن يونس: منكر الحديث.

<sup>(</sup>١) هو هو، لأن عبارة البخاري في «التاريخ الكبير» ٤٢:٧، هكذا: علقمة بن هلال الكلبسي، من تيم الله، عن جدّه. قال الوليد بن مسلم: أخبرني من سمع علقمة. ٩٢٩٥ \_ العبران ٢٠٨:٣، المخنى ٤٤٢:٢، الديوان ٢٧٩.

۵۲۹۳ \_ السيزان ۱۰۸:۳ ، ضعفاء العقيلي ٤١٩:٣ ، الجرح والتعديل ۳۸:۷ ، ضعفاء ابن الجوزي ۲:۹۰، المغني ۲:۲۶، الديوان ۲۷۹.

<sup>(</sup>Y) في «الجرح والتعديل! علوان بن إسماعيل القرقساني، روى عن حميد بن عبد الرحمن بن حميد بن عبد الرحمن بن عوف. روى عنه الليث وأبو صالح وابن عفير، سمعت أبي يقول ذلك. كذا فيه، وأظن أن ترجمة القرقساني سقطت من «الجرح والتعديل! ودخلت ترجمته في ترجمة علوان بن داود. والله أغلم.

عطية بن سعد ابن جنادة العوفي الكوفي ٢٢٠ أبو الحسن، من مشاهير التابعين، ضعيف الحديث. روى عن ابن عباس وأبي سعيد وابن عمر ، وعنه ابنه الحسن وحجاج بن أرطاة وقرة بن خالد وزكريا بن أبي زائدة ومسعر وخلق. وكان شيعيا توفي سنة إحدى عشرة. سير اعلام النبلاء

> عقت ق الد*كتوراع التنك بن عبد لم التر*كي بالتأونامع أرزهجرلبجوث والذرات العربية والإنيلاميه الدكنوراعبال ينتحسن عامنر الجزء التاسع

امام هیثمی نے کہا که اس میں عطیه العوفی ضعیف سے۔ ابن کثیر نے کہا کہ اسے قبول کرنا مشکل ہے کیونکہ آیت مکی سے اور فدک خیبر کے وقت کا واقعہ سے

أُجرِي عليهم الرزقُ ، وكانوا في كَنْفِ الرحمنِ عزُّ وجلُّ ١١٠٠ .

وأخرّج البيهقيُّ ، "وابنُ جريرٍ ، والخرائطيُّ في ( مكارم الأخلاقِ ، " ، مِن طريقِ أبي سَلَّمةَ بن عبدِ الرحمنِ ، عن أبيه ، أن النبي عَلَيْهُ قال : ﴿ إِنْ أَعجلَ الطاعةِ ثوابًا صلةً الرحم ، حتى إن أهلَ البيتِ ليكونون فُجَّارًا `` ، فتَنْمِي `` أموالُهم ، ويَكُثُوُ عَدَدُهُمْ إِذَا وَصَلُوا الرحمَ ، وإن أَعجلَ المعصيةِ عقابًا التَّغْنُي ، واليمينُ الفاجرةُ تُذْهِبُ المالَ ، وتَعقِمُ الرحِمَ ، وتَدَعُ الديارَ بَلاقِعَ ﴾ " .

وأخرَج ابنُ أبي شيبةَ عن ثعلبةَ بنِ زَهْدم قال : قال النبئ ﷺ وهو يَخطُبُ : لا يَلُـ الـمَعْطِي الْعُلْيا ، ويدُ السائلِ السُّفْلَى ، وابدَأَ بَمَن تَعُولُ ؛ أَمُّك وأباك ، وأختك وأخاك ، وأَدْناك فأَدْناك ،

وأخرّج البزارُ ، وأبو يَغلى : وابنُ أبي حاتم : وابنُ مَرْدُويَه ، عن أبي سعيدٍ الخدرى قال: لما نزلت هذه الآية : ﴿ وَمَاتِ ذَا ٱلْقُرْبِي حَقَّمُ ﴾ دَعارسولُ اللَّهِ عَلَيْ قاطمة فأعطاها فَذَكُ .

(۱) البيهقي (۲۹٦/۸)، ولين على ۲۹۱/۱، ۲۹۲۱/۱، وابن عساكر ۱۹۸/۸، ۱۹۹/۱۹، ۲۱۲ م. ۲۱۲ ضَعِفَ جَدًّا (ضَعِف الجَامِع - ١٨٢٧) . وينظر السلسلة الضعِقة (٢٢١٦٩) .

(۲ - ۲) سقط من : ص ، ف ۱ ، ف ۲ .

(۲) عند البيهقي: ٥ محارًا؟. وهو تحريف.

(٤) سقط من مصدر التخريج , وفي م : ( ينمو ( ؛ وغير منقوطة في ب , , ح . .

(٥) البيهتي (٧٩٧١). وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (٩٧٨).

(۲) این آمی شبیهٔ ۲/ ۲۱۲.

(٧) فدك : قرية بالحجاز بينها وبين المدينة بومان ، وقيل : اثلالة . معجم البلدان ٣/ ٨٥٥.

والأثر عندالبزار (٢٢٢٣٠ كشف) ، وأبي يعلى (٧٠٧٥ ، ١٤٠٩) . وقال ابن كثير : وهذا الحديث مشكل لوصح إسناده؛ لأن الآية مكية ، وفنك إنما فتحت مع خيير سنة سيع من الهجرة ، فكيف يلتم هذا مع هذا التقسير ابن كثير ١٦٦/٥ . وقال الهيئمي : فيه عطية العوفي وهو ضعيف متروك . مجمع الزوائد ٧/ ٤٩ .

## مغیرہ بن مقسم کی تدلیس

## نِقْرُنْ يَا لِيَّهُ إِلَيْهُ إِلَى الْمُعْرِدُ لِمَا لِيَّا الْمُعْرِدُ لِمِيْ الْمُعْرِدُ لِمُعْرِدُ الْمُعْرِدُ لِمُعْرِدُ الْمُعْرِدُ لِمُعْرِدُ لِمْعِيرُ لِمُعْرِدُ لِمِعْرِدُ لِمُعْرِدُ لِمُعْرِدُ لِمُعْرِدُ لِمُعْرِدُ لِمُعْرِدُ لِمُعْرِدُ لِمُعْرِدُ لِمِعْرِدُ لِمُعْرِدُ لِمُعْرِدُ لِمُعْرِدُ لِمُعْرِدُ لِمِعْرِدُ لِمُعْرِدُ لِمُعْرِدُ لِمُعْرِدُ لِمُعِمِ لِمُعْرِدُ لِمُعِمْرِدُ لِمُعِمْرِدُ لِمُعِمْرِدُ لِمُعِمْرِدُ لِمُعْرِدُ لِمِعْرِدُ لِمُعِمْرِدُ لِمُعِمْرِدُ لِمُعِمْرِدُ لِمِعِيمُ لِمُعِمْرِدُ لِمُعِمْرِدُ لِمُعِمْرِدُ لِمُعِمْرِدُ لِمُعِمْرِدُ لِمُعِمْرِدُ لِمُعِمْرِدُ لِمُعِمْرِدُ لِمُعِمْرِي لِمُعِمْرِدُ لِمُعِمْرِدُ لِمُعِمْرِدُ لِمُعِمْرِدُ لِمُعِمْرِدُ لِمِعِمْ لِمِعِمْرِدُ لِمِعِمْرِدُ لِمِعِمْرِدُ لِمُعِمْرِدُ لِمُعِمْرِدُ لِمُعِمْرِدُ لِمُعِمْرِدُ لِمِعِمْ لِمِعِمْرِدُ لِمِعِمْ لِمِعْمِمُ لِمِعْمِمُ لِمِعِمْرِدُ لِمِعِمْ لِمِعِمْ لِمِعِمْ لِعِمْرِدُ لِمِعِمْرِدُ لِمِعِمْ لِمِعِمْ لِمِعْمِمِ لِمِعْمِمِ لِمِعِمْ لِمِعِمْ لِمِعْمِمُ لِمِعِمْ لِمِعِمْ لِمِعِمْ لِمِعْمِمِ لِمِعِمْ لِمِعِمْ لِمِعْمِمِ لِمِعْمِمِ لِمِعِمْ لِمِعِمْ لِمِعِمْ لِمِعِمْ لِمِعِمْ لِمِعِمْ لِمِعِمْ لِمِعْمِمِ لِمِعِمْ لِمِع

تَأْلِيفُ ٱكَافِطُ أَجِّدَبْكِينِ بْجِيْلِلْعَسَّقَلَافِي ٧٧٣ - ٨٥٢ هِنِيَّة

> مَعِ التوضيحُ والإضافة مِن كلَامِ الحافِظَيِّ المرَِّي وابِّ حجرًأُ ومُزِّ مَا َخِرْهُمْ

حقّة دعَلَّه عَكَيْه رَوضَّهَ وَاصْاف إليْه أَبُّوال*أُمِي*ث بالصَّغي*رُّحِ دَ*شاغِفْ لَبَاكَسْنَا بِي

> ؆ڡٙ<u>ٞ؞ڽؠ</u> ؆ؙڰڹٚؠؙڿؽؙڒڶؠٙڶڰٷڒؽڮۼ

> > ڴٵڴڵڰڂڮٳڝٚڮ ڸۺؽڹڕۊٳڹۊۮڽڮڠ

- ۱۸۹۳ ع المغيرة بن عبد الرحمن بن عبد الله بن حالد بن حزام، بمهملة وزاي، الحزامي، المدني، لقبه قصي، ثقة له غرائب، من السابعة، قال أبو داود: كان قد نزل عسقلان.
- ۱۸۹۴ س المغيرة بن عبد الرحمن بن [عون]<sup>(۱)</sup> بن حبيب الأسدي، أسد خزيمة، الحرّاني، أبو أحمد، ثقة، من صغار العاشرة، مات سئة ثلاث وأربعين.
- ٦٨٩٥ س المغيرة بن عبيد الله بن جبير بن حية، بمهملة وتحتائية، الثقفي، مقبول، من السابعة.
  - ١/٦٨٩٥ سيق (المغيرة بن أبي عبيد، أبو المغيرة، في الكني [٢٥٤٨]).
- ١٨٩٦ د المغيرة بن فروة الثقفي، أبو الأزهر الدمشقي، ومنهم من قلبه، مشهور بكتيته، مقبول، من الثالثة.
  - ١٨٩٧ قدت المغيرة بن أبي قرة السدوسي؛ مستور، من الخامسة.
- ٦٨٩٨ بغت من المغيرة بن مسلم (الأزدي)، القسملي، بقاف وميم مفتوحتين بينهما مهملة ساكنة، أبو سلمة (الخراساني) السراج، بتشديد الراء، المدانني، أصله من مرو، صدوق، من السادسة.
- المغيرة بن مِقسم بكسر الميم، الضبي مولاهم، أبو هشام الكوفي، الأعمى، ثقة متقن إلا أنه كان يدلّس ولاسيما عن إبراهيم، من السادسة، مات سنة ست وثلاثين على الصحيح.
  - 1900 خم دت س المغيرة بن النعمان النخعي، الكوفي، ثقة، من السادسة.
- 19.1 ق المغيرة بن نَهيك الحجري، بفتح المهملة وسكون الجيم، المصرى، مجهول، من الرابعة.
  - ١/٦٩٠١ سيق المغيرة أبو الوليد، أو أبو المغيرة الوليد، في الكني [٥٤٥٢].

 <sup>(</sup>١) كذا في انسخة المصنف، واح، وازه واتهذيب الكمال، وهو الصواب. وفي بقية النسخ واتهذيب التهذيب، (عوف)، وهو خطأ.

## مغیرہ بن مقسم کی تدلیس

## نِقْرُبُ النَّهُ النَّهُ الْمُعَالِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلَّ لِلْمُعِلَّقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلَّقِ لِلْمُعِلِقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلْمِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلْمِي الْمُعِلَّقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلِي الْمُعِلَّقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِي الْمُعِلَّقِ لِلْمُعِلِي الْمُعِلَّقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلَّقِ

تَأْلِيفُ ٱكَافِطْ أَجُّدَبْكِينِ بِحِثْ العَسَّقَلَافِ ٧٧٣ - ٨٥٢ هِزَة

> مَعِ التوضيحُ والإضَافة مِن كَلَامِ الحافِظَيِّ المرَّبِي وابِّ حجرًأُ ومُرْثُ مَآ خِرْهُمْ

حقّة دعَلَّه عَكَيْه رَوضَحَه رَاْضاف إليْه أَبُّوال*اُسِيث* بَالصَّغي*رُ حِرَ*شَاغِف لَبَاكَسْتَا بِيْ

> ڡڐۦ؞ؚؠ ڰڿؙڹڿۼؽڒڶؽڶڮٷڒؽڮۼ

> > ڴٵڴڵڴڂڮٳڝٚڮ ڸۺڂؽڗٲڶۊۮڿٷ

- ۱۸۹۳ ع المغيرة بن عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد بن حزام، بمهملة وزاي، الحزامي، المدني، لقبه قصيّ، ثقة له غرائب، من السابعة، قال أبو داود: كان قد نزل عسقلان.
- 1۸۹۱ س المغيرة بن عبد الرحمن بن [عون](۱) بن حبيب الأسدي، أسد خزيمة، الحرّاني، أبو أحمد، ثقة، من صغار العاشرة، مات سنة ثلاث وأربعين.
- ۱۸۹۵ س المغيرة بن عبيد الله بن جبير بن حية، بمهملة وتحتانية، الثقفي، مقبول، من السابعة.
  - ١/٦٨٩٥٠ سيق (المغيرة بن أبي عبيد، أبو المغيرة، في الكني [٢٥٤٨]).
- ١٨٩٦ د المغيرة بن فروة الثقفي، أبو الأزهر الدمشقي، ومنهم من قلبه، مشهور بكنيته، مقبول، من الثالثة.
  - ٦٨٩٧ قدت المغيرة بن أبي قرة السدوسي؛ مستور، من الخامسة.
- ۱۸۹۸ بغتس ق المغيرة بن مسلم (الأزدي)، القسملي، بقاف وميم مفتوحتين بينهما مهملة ساكنة، أبو سلمة (الخراساني) السراج، بتشديد الراء، المدانني، أصله من مرو، صدوق، من السادمة.
- المغيرة بن مِقسم، يكسر الميم، الضبي مولاهم، أبو هشام الكوفي، الأعمى، ثقة متقن إلا أنه كان يدلّس ولاسيما عن إبراهيم، من السادسة، مات سنة مست وثلاثين على الصحيح.
  - ١٩٠٠ غ مدت المغيرة بن النعمان النخعي، الكوفي، ثقة، من السادسة.
- 1901 ق المغيرة بن نَهيك الحجري، بفتح المهملة ومكون الجيم، المصري، مجهول، من الرابعة.
  - ١/٦٩٠١ سيق المغيرة أبو الوليد، أو أبو المغيرة الوليد، في الكني [٨٤٥٢].

 <sup>(</sup>١) كذا في انسخة المصنف، واح، وازا واتهذيب الكمال، وهو الصواب. وفي بثية النسخ واتهذيب
 التهذيب، (عوف،) وهو خطا.

## حبرير بن حسازم كاانتسلاط

تَأْلِيفُ ٱكَافِطُ أَجْمَدَ بْكَاكِيْ بْرِجِيْ الْعَسْقَلَافِ ٧٧٣ - ٨٥٢ فِيْرَة

> مَعِ التوضيحِ والإضَافة مِن كَلَامِ الحافِظَيِّ المرَّي وابِّ حجرًأُ ومُوْث مَا َجْرُهُمْ

حقّقة دعَلَّه عَلَيْه رَوضَّحَه وَأَضَافَ إِلَيْه أَبُوالأُمِيثِ بَالصَّغِيرُ حِرَشَاغِفِ لَبَاكَسْتَا بِيْ

> تقتىدىم ئېڭىنىڭىللىللىنۇرۇنىڭ

> > ڴٳڒڵڰ؆ٳڝٚ ڸۺڂڔۊٳؾۊۮؿڮڠ

- ٩١٦ بغم دت ق الجراح بن مليح بن عدي الرُّؤاسي، بضم الراء بعدها واو بهمزة وبعد الألف مهملة، والد وكيع [٧٤٦٤]، صدوق بَهِم، من السابعة، مات سنة خمس ويقال: ست وسبعين.
- ۱۱۷ من الجرّاح بن مَليح البَهْراني، يفتح الموحدة، أبو عبد الرحمن الحمصي، صدوق، من السابعة.
- ٩١٨ عددت كن جرهد بن رزاح، بكسر الراء بعدها زاي وآخره مهملة، الأسلمي، مدني، له صحبة، وكان من أهل الصفة، يقال: مات سنة إحدى

#### جرير بن جازم بن زيد بن عبد الله الأزدي، أبو النضر البصري، والد وهاب [٧٩٢٧]، ثقة لكن في حديثه عن قتادة ضعف، وله أوهام إذا حدّث من حفظه، وهو من السادسة، عات سنة سبعين بعد ما اختلط، لكن لم يحدث في حال اختلاطه.

- ٩٠٠ عس جرير بن حَيَّان أبي الهيَّاج الأسدي، مقبول، من السادسة.
- ۹۲۱ خ م جرير بن زيد الأزدي، أبو سَلَمة، عم جرير بن حازم [٩١٩]، صدوق، من السادسة.
  - ٩٢٢ فق جرير بن سهم التميمي، مقبول، من الثالثة.
- ۹۲۳ ع جرير بن عبد الله بن جابر البَجَلي، صحابي مشهور، (يقال له: يوسف هذه الأمة)، مات سنة إحدى وخمسين وقيل بعدها.
- ٩٢٤ ع جرير بن عبد الحميد بن قُرُط، بضم القاف وسكون الراء بعدها طاء مهملة، الضبّي، الكوفي، نزيل الرّي وقاضيها، ثقة، صحيح الكتاب، قبل: كان في آخر عمره يَهمُ من حفظه، مات سنة ثمان وثمانين، وله إحدى وسبعون سنة.
- ٩٢٥ س ق جرير بن يزيد بن جرير بن عبد الله البَجَلي، حفيد الذي قبله بترجمة [٩٢٣]، ضعف، من السابعة.
  - ١/٩٢٥ ف جرير بن يزيد، عن منذر الثوري، هو عندي الذي قبله.

## شیعہ کی قدیم ترین کتاب "سلیم بن قیس"

✓ سیدہ فاطمہ کی وفات کی خبر پورے مدینے کو ہوگئی تھی۔

ک شیعہ کا یہ اعتراض بھی باطل ہے کہ خاتون جنت کا جنازہ خاموشی میں رات کے اندھیرے میں صرف حضرت علی نے پڑھا تھا۔

ک حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق نے نہ صرف تعزیت کی تھی بلکہ جنازہ میں شریک بھی ہوئے تھے۔

## فاتونِ جنت كارحلت

ابن عباس کہتے ہیں کہ اس روز حضرت فاطمہ زہرا علیہا السلام نے انتقال فرمایا۔ بیس کر مدینہ زن ومرد کے گربیہ و بکاء اور آہ و فغال سے کانپ اٹھا۔ اور لوگوں پر اس طرح دہشت طاری ہوگئ، جیسے اس دن طاری ہوئئ تھی جس دن حضرت رسول خداصلی اللہ علیہ وآلہ و کلم اس جہان فانی سے رخصت ہوئے تھے۔ پس ابو بکر وعمر نے آ کرعلی مرتضی الطبیع ہی گوتو بیت دی اور کہنے لگے: اے ابوالحس! آپ ہم ابو بکر وعمر نے آ کرعلی مرتضی الطبیع وآلہ وسلم کی دختر کی نماز جنازہ نہ پڑھیں۔ جب رات ہوئی تو علی مرتضی نے عباس، فضل، مقداد، سلمان، ابوذراور عمار کو بلایا۔ عباس نے نماز ادا

ك\_اورآب نے دفن كرديا جس ميسب شريك تھے۔

شیعہ کہتے ہیں کہ حضرت علی نے حضرت ابوبکر کو سیدہ کی وفات کے متعلق خبر نہیں پہنچائی تھی، یعنی وہ یہ تاثر دیتے ہیں کہ حضرت ابوبکر کو معلوم ہی نہیں حضرت ابوبکر کو معلوم ہی نہیں تھا کہ سیدہ وفات پا چکی ہیں۔!! جبکہ شیعہ کی قدیم ترین کتاب جبکہ شیعہ کی قدیم ترین کتاب سلیم بن قیس میں اس کا رد

## سر حبلانے کی دھمکی کے وقت موجود سے تھے

المجكراليالث التَّاشِرُ

روى أبو أحمد الزبيري عن سفيان قال : كنت إذا رأبت زياد بن فياض كانه نُشر من قبر .

قيل : مات سنة تسع وعشرين ومائة .

له في الكتب حديثان أحدهما في و صوم يوم ويوم ؛ (١) ،والآخر في ا اجتناب المسكر ، (<sup>1)</sup> .

وياد بن فيروز ، أبو العالية البداء ، في الكني .

٢٠٩٢ ـ س: زياد (٣) بن قيس المدني .

عڻ : ايي هريرة .

وعته : عاصم بن بهدلة .

في ا ثقات ا ابن حبان .

٣٠٩٣ ـ ت س : زياد (١) بن كُسيب العدوى .

عن : أبي بكرة الثقفي .

وعته : سعد بن أوس ، ومُسَكم بن سعيد .

في ( ثقات ) ابن حبان .

#### ٢٠٩٤ ـ م د ت س : زياد (٥) بن كُليّب أبو معشر التعيمي الكوفي .

عن : إبراهيم ، وسعيد بن جبير ، والشعبي .

وعته : مغيرة بن مقسم ، ومنصور ، وأبو بشر ـ وهم من طبقته ـ (١) مسلم ( ٦ / ٨١٧ رقم ١١٥٩ / ١٩٢ ) ، والنسائي ( ٤ / ٢٩٩ رقم ٢٢٩٣). (٢) أخرجه أبو داود ( ٤ / ٢٦١ رقم ٣٦٩٢ ، ٣٦٩٤ ) .

TTO

(۳) التهذیب (۹/ ۲۰۵ ـ ۱ - ۵). (t) التهذيب ( 1 / 1 · ه ) .

(٥) التهذيب (١٩ / ١٠٥ ـ ١٠٥ ) .

ويونس بن عبيد ، وخالد الحذاء ، وهشام بن حسان ، وسعيد بن أبي عروبة ، وطائفة .

قال أبو حاتم : صالح من قدماء أصحاب إبراهيم ، ليس بالمتين في

ووثقه أحمد العجلي والنسائي .

وقال ابن حبان : كان من الحفاظ المتقنين . قال : ومات سنة تسع

 ٢٠٩٥ - ق : زياد (١) بن لبيد بن ثعلبة أبو عبد الله الأنصاري الخزرجي.

من جلة البدريين ،استعمله النبي ﷺ على حضرموت ، وكان له بلاء حسن في قتال أهل الردة .

روى عته : عوف بن مالك الاشجعي ، وسالم بن أبي الجعد ،

وكان قد هاجر من المدينة فأقام بمكة مع النبي ﷺ حتى هاجر معه . له حديث في د ذهاب العلم ، (١).

قال خليفة : مات في أول خلافة معاوية .

٢٠٩٦ - بغ د : زياد (٢) بن مغراق المزني مولاهم ، البصري ، أبو

عن : أبي كنانة القرشي ، وشهر بن حوشب ، ومعاوية بن قرة ،

\*\*\*

(۱) التهذيب (۱ / ۲۰۵ ـ ۸۰۸ ) .

(٢) أخرجه ابن ماجه ( ٢ / ١٣٤٤ رقم ١٨-٤).

(٣) التهذيب (١٩ / ٥٠٨ ـ ٥١٠ ) .

## سیدنا عمسر رضی الله عنه کو سیده من طمه کو دهمسکی رینا: سشاذ اور مسترسسل روایت



الإِمَّامِ لَعَا فِيفِطُ أَبِيتِ يَجْرَعَنِهِ اللَّهِ بِحَثَّ لِمُنْ إِبْرًا هِمْ ابْنَ أَجِيتُ عِينِهِ 191 - 100

تقيم نضيَّلَة لاسَيَّخ/وبَرَتَّهُ يَعْبُرُ لَاَنَّهَ لَكُ حَيْرَ

تحقیق حَسَدٌ بنَ جَالِتُ وابِحِمَة محسَدٌ بنَ جَالِهِ الْعَيْدان

> المجرّةُ الثالِثُ عَشْرُ الأواشل-المغازعيّ ٣١٧٤٤- ٣٨١٠٥



كتاب المفازي يباب

على قوم فيهم أبو بكرا، قال: ثم قلت: يا معشر الأنصار! يا معشر المسلمين! إن أولى الناس بأمر رصول الله \$ من بعده: ثاني اثنين إذ هما في الفار: أبو بكر السباق (لفتين) " ثم اخذتُ بيده وبادرني رجل من الأنصار، فضرب على يده قبل أن أضرب على يده ثم ضربتُ على يده وتتابع الناس، ويل على صعد بن عبادة ققال الناس: وتيل صعد، فقلت: «اقتلوه؛ قتله ويل على صعد بن عبادة ققال الناس: وتيل سعد، فقلت: «اقتلوه؛ قتله أمر المسلمين بابي بكره فكانت لقمر الله فلت كما قلتم " أعطى الله خيرها ووقى شرها، فمن دعا إلى مثلها، فهو الذي لا بعة له ولا لمن بابعه،

٣٠٤١ - حدثنا حين بن علي عن زائدة عن عاصم عن زر عن عبدالله قال: فلا قبض رسول الله ﷺ قالت الأنصار: فينا أمير ومنكم أمير ١٥ قال: فأناهم عمر فقال: فيا معاشر الأنصار! الستم تعلمون أن رسول الله ﷺ أمر أبا بكر أن يصلي بالناس؟ • قالوا: بلى، قال: فقالكم تطيب نقسه أن يقدم أبا بكر؟ .

ア۸・६۲ - حدثنا عمد بن بشر نا عبيدالله بن عمر حدثنا زيد بن أسلم عن أبيه أسلم، أنه حين بويع لأبي بكر بعد رسول الله 雅 كان علي والنزبير يدخلان على فاطعة بنت رسول الله 雅، فيشاورونها ويرتجمون في أسرهم، فلما بلغ ذلك عمر بن الخطاب خرج حتى دخل على فاطعة، فقال: فها بنت رسول الله أو الله عا بن الخطاب خرج حتى دخل على فاطعة، فقال: فها بنت رسول الله أو الله عا بن الخلق أحد أحب إلينا من أبيك، وما من أحد أحب

(١) سقطت من (ب). وفي (ن) بياض. وفي (ط من) و(م): «المبين ». والنقط الثبت

من (ص) و(ر). وفي (ج) بدون نقط. (٢) في (ط س): ٥ لعمر الله كما قتلتم١٠

إلينا بعد أبيك منك، وأيم الله/ ما ذاك بمانمي إن اجتمع هولاء النفر عندك؟ ١٧/١١ أن آمر بهم (١) أن يُحَرِّق عليهم البيت (١)، قال: فلما خرج عمر جاؤوها، فقالت: فتعلمون أن عمر قد جامني وقد خَلَف بالله لئن عُدتَم، ليُحرقَن عليكم البيت! وأيم الله لَيُمُفَيِّنَ لِما خَلَف عليه، فانصرفوا والسدين! فَرُوا وايكم ولا ترجعون إليّ)، فانصرفوا عنها فلم يرجعوا إليها حتى بايعوا لأيمي

٣٨٠٤٣ ـ حدثنا ابن ُسير عن هشام بن عمروة عمن أبيه، أن أبـا بكـر وعمر لم يشهفا دفن النبي ﷺ؛ كانا في الأنصار، [فَلُفن] <sup>60</sup> قبل أن يرجعا.

٣٨٠٤٤ \_ حدثنا ابن إدريس عن ابن عجلان عن زيد بن أسلم عن أبيه قال: «دخل عمر على أبي بكر وهو آخذ بلساته يُتَشْيَفُ ("، فقال له عمر: «الله الله يا خليفة رسول الله! »، وهو يقول: «ها إنَّ هذا أوردنني الماد».

٣٨٠٤٥ \_ حدثنا وكيع عن نافع عن عمر عن ابن أبي مُلْبَكَة قال: قال رجل لأبي بكر: (ابا خليفة الله ٤٠ قال: (الست تغليفة ألله، ولكني خليفة

 <sup>(</sup>١) في (ط س) و(م): «إن أمرتهم »، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٢) في (و) و(ص): «الباب».

<sup>(</sup>٣) في جمع الأصول المقطية السنة: وفيوما، وهذا مشكل - مع احتمال بعيد في صوابه! - والسيوطي - رحمه الله - نقل هذا الأثر يتمامه في جامعه الكبير، وعزاء للمصنف وحده، وأثبته كما بين المطوفتين (انظر: المتخب ٢٠٤٦/٢)؛ فلمله اعتمد على نسخة أصح مما عندنا، مع احتمال أن يكون التصحيح منه، والله أعلد أعلى

 <sup>(1)</sup> أي: يحركه، ويروى بالصاد المهملة (النهاية ٥/ ٧٢).

### عسلوان بن داؤد كاضعيف اور مستكر الحسديث هونا

EVY

قَالَ الإِمَامُ عَلَىٰ ثُلَلَيْنِينَ ، مَعْرَفَة الرَّيَّال يَضْفُ العِلْمِ

لِيْنَا إِنَّا لَا يَتِرَانِكِي

للإماه الجافظ أجمد تنعلي بن حجكر العسقكان

ۇلدَسَنة ۲۷۰، وتُوفِيْسَننة ۵۸۰ رَحمَهُاللَّه عَمَالى

اعْتَىٰ مِوالشَّنِعُ الْعَلَامَةُ عب الفنَّاح أبوعتَّه وُلدَّسَنَة ١٣٢١ وَثُوفِيَّ سَنَة ١٤٧٧ رُحِمُ اللَّهِ مَثَالًا

اعتنىٰ بلخراجه وَطاعَتِه سلمان عب الفناح أبوغتَّة

أبجزِّه الخَامِسُ

هلال الكلبي، عن أبيه، عن جلُّه. روى الوليد بن مسلم، عن من سمع علقمة به.

وكذا في الطبقة الثالثة من الثقات؛ لابن حبان: علقمة بن هلال، من تَيْم الله، يروي عن جده المراسيل. روى الوليد بن مسلم، عن جدَّه، عنه، كذا قال، فما أدرى هوذا أو غيره (١٩)؟

فإن يكن هو، فكلام أبي حاتم الرازي أولى بالقبول، ولعلَّه كان عند ابن حبان: روى الوليد، عنه، عن جدُّه، فانقَلَب.

۹۲۹۲ \_ علقمة بن يزيد بن سُوَيد، عن أبيه، عن جده. لا يُعرف، وأتى بخبر منكر، فلا يحتج به.

[من اسمه عُلْوَان]

٥٢٩٣ – عُلُوَان بن داود البَجَلي، مولى جرير بن عبد الله، ويقال: عُلوان بن صالح، أمنكر علوان بن داود، ويقال: ابن صالح، منكر الحديث. وقال العقيلي: له حديث لا يتابع عليه، ولا يعرف إلا به. وقال أبو سعيد ابن يونس: منكر الحديث.

 <sup>(</sup>١) هو هو، لأن عبارة البخاري في التناريخ الكبيرا ٤٣:٧، هكذا: علقمة بن هلال
 الكليبي، من تيم الله، عن جدّه. قال الوليد بن مسلم: أخبرني من سمع علقمة.

٢٧٩ \_ العيزان ٢٠٨٠، المغنى ٢٤٢٠، الديوان ٢٧٩.

٣٢٩٣ ــ العيزان ١٠٨:٣، ضعفاء العقيلي ٤١٩:٣، الجرح والتعديل ٣٨:٧، ضعفاء ابن الجوزي ٢:٩٠، المعنني ٢:٤٤:، الديوان ٢٧٩.

<sup>(</sup>٣) في الجرح والتعديل! علوان بن إسماعيل القرقساني، روى عن حميد بن عبد الرحمن بن حميد بن عبد الرحمن بن عوف. روى عنه اللبث وأبو صالح وابن عفير، سمعت أسي يقول ذلك. كذا فيه، وأظن أن ترجمة القرقساني سقطت من الجرح والتعديل ودخلت ترجمته في ترجمة علوان بن داود. والله أعلم.

## مغیرہ بن مقسم کی تدلیس

الِشْهِ يُرُبِ" الذَّهَ بِيِّي "

المجكرالئايع

وعنه : الثوري ، وشبابة ، وإسحاق بن سليمان ، وعلي بن عاصم، وأبو داود ، ومحمد بن سواء ، وطائفة .

قال أحمد : ما أرى به بأسًا ، وقال أبو حاتم : صالح الحديث صدوق . وقال الدارقطني : لا بأس به .

١٨٩٢ \_ع: مغيرة (١) (١/٥١٥ -ب] بن مقسم الضبي مولاهم ، الكوفي

الفقيه الأعمى ، أبو هشام.

عن: أبي وائل ، وإبراهيم النخعي ، والشعبي ، ومجاهد ،وأبي رزين الاسدي ، وأم موسى ـ سرية علىّ بن أبي طالب ـ وطائفة . 😁

وعنه : شعبة ، والثوري ، وزائدة ، وجرير بن [ عبد الحميد ] (٢) ، وإسرائيل ، وخالد بن عبد الله الطحان ، وأبو عوانة ، وهشيم ، ومحمد بن فضیل ، وخلق .

قال شعبة : كان مغيرة أحفظ من الحكم ، وقال نعيم بن حماد ، عن ابن فضيل : كان المغيرة يدلس وكنا لا نكتب عنه إلا ما قال : حدثنا إبراهيم. وقال أبو بكر بن عياش : كان مغيرة من أفقههم ، وروى عبيد ابن يعيش عن أبي بكر بن عياش قال : ما رأيت أحدًا أفقه من مغيرة فلزمته . وقال جرير بن عبد الحميد : قال مغيرة : ما وقع في مسامعي شيءٌ ونسيته . وقال معتمر :كان أبي يحثّني على حديث المغيرة وكان عنده كتاب . وقال أبو حاتم ، عن أحمد بن حنبل : حديث مغيرة مدخول ، عامة ما روى عن إبراهيم إنما سمعه من حماد ، ومن يزيد بن الوليد ، ومن الحارث العكلي ، وعبيدة . قال : وجعل يضعّف حديثه عن إبراهيم وحده . قال : وكان إبراهيم حافظًا صاحب سُنَّة . وقال ابن معين : ما

<sup>(</sup>١) التهذيب ( ٢٨/ ٣٩٧ \_ ٤٠٤ ) .

<sup>(</sup>٢) في الأصول : حارم . خطأ فلم يذكر جرير بن حارم من تلاميذ مغيرة المزي في تهذيبه ، وكذا لم يذكر المغبرة في ترجمة جرير بن حازم من شيوخه ، وذكر جرير

#### اسلم عنالم عمسر کا تابعی ہونا،ان کا سیدہ مضاطمہ کی ومنات کے بعد مدینہ آنا، اور اسس واقعہ کے وقت موجود سے ہونا

التاريخ الكبر



۱۵۹۱ ــ اسامة بن زيد بن اسمام مولى عمر بن الخطاب القرشي المدوى المدنى؟ قال التا عبدالله بن مسامة اخبرة اسامة بن زيد بن اسلم عن ايه عن جده عن ابن عمر قال سممت الذي صلى الله عليه

15-13

وسلم يقول: من فارق أمامه وعاد اعرابيا بعد هجر تنه فلا حجة له \* و قال لى على بن المديني: هو تقة \* و أننى عليه خيرا \* وقال لى على : ادركت ٥ احدها – اسامة اوعبد الله بن زيد ٠

۱۵۹۲ – اشامة بن محمد بن اسامة بن زيد بن حادثة بن شراحيل بن عبدالمزى مولى الني صلى الله عليه وسلم ووى محمد بن اسماق عن محمد بن اسامة عن ايه عن جده اسامة •

١٥٦٢ \_ اسامة بن حفص المديني، عن هشام بن عروة صمح ١٠ منه محمد بن عبيد الله .

باب اسلم

١٥٦٤ - اسلم ابورافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم "مات قبل على بن إي طالب - قاله لنا مالك بن اسماعيل عن شريك عن إلى الميتثالث وقال لى يحبي بن سلمان عن ابن وهب عن عمرو عن بكور ١٥ ابن الأشيج عن الحسن بن إلى وافع: ان ابا وافع كان قبطيا " صحب النبي صلى الله عليه وسلم" حديثه في اهل للدينة .

۱۹۶۵ - اسلم مولی عمر بن الخطاب الترشی العدوی للدنی ابو خالد کان من سی ایمن مسمع عمر' روی عنه القاسم بن محمد و زید

ابن اسلم و عالى لى الحزامى عن زيد بن عبد الرحن بن زيد بن اسلم: توفى اسلم و هو ابن ادبع عشرة و مائة و صلى عليه مر و ان بن الحكم و و قال لى محد بن مهر ان عن محسد بن سلسة عن ابن اسحاق: بعث ابو بكر عدر بن الخطاب سنة احدى عشرة فأقام الناس الحج و ابناع

التاومخ الكبير

10 أم الله بن زرعة السكلابي معه الم موسى قوله . روى عنه عبد الله بن مريدة ، يند في البصر بين .

۱۰۹۷ - اسلم العجل الربعى وأى اباً موسى يست عسلى فانسو ته - قاله لى محدين سعيد الخزاعى عن عبد الأعلى عن سعيد عن ۱۰ اشعت بن اسلم عن ايه البصرى وعن بشربن شناف وأبى مراية (١) روى عنه سلمان التبعى ٠

۱۵۳۸ – اسلم ابو عدان مولی تجیب مسمع عتبة بن عامر ووی عنه بزید بن ابی حبیب المصری •

۱۵<mark>۳۹ - اسلم الم</mark>نترئ يعد في الكوفيين ، سمع سعيد بن جبير ۱۰ وعبد الله بن عبد الرحمن بن الزی د ووی عنه الثوری قال لنا ابو تسيم

(۱) قط و قال ابو مراية ، وجعل ابن ابي حاتم لاحلم العجل الراوى عن بشر ابن شغاف و أبي مراية ترجمة على حدة اما ابن حبان فقال في التابيين و المم العجل الربعي بروى عن ابي موسى الاشعرى روى عنه سليان التيمي و ابته اشعت ابن المره و قال في اتباع التابين و الملم يروى عن يشر بن شغاف عن عبد الله

۲۰ روی عنه سلیان التیمی ، و افته اعلم – ح .

(٦) حد

17-73

# حضرت على ﷺ نے فرمایا جن کو نبی اقدس سُلَّاتِیْنَ کِم نین ہماراامام بنایا وہ آ کے بعد کیوں نہیں ہماراامام بنایا وہ آ کے بعد کیوں نہیں لہذا ہو بکر صدیق ﷺ کو آ کے کرکے سیدہ خاتون جنت فاظمہ ہمضی اللہ عنہا بنت رسول سُلَّاتِیْنَم کی نمازہ جنازہ پڑھوائی

باخبارشابہ بن سوار بمتحدیث عبدالاعلی بن ابی المساور از حماد از ابرائیم:

حضرت ابو بکر صدر ابن نے

حضرت ابو بکر صدر ابن نے

حضرت فا طمع کے جنازے کی نماز برطھائی اور جا رنگ بیریں کہیں

الله الله المالية المناسبيم كالمناسبيم كالمناسبيم المناسبيم كالمناسبيم كالمنا

IMAM KHAN

## حبرير بن حسازم كااختلاط

## بْقَرِيْتِ لِيَّالِيَّةٍ بِيْنِ الْمُعْرِيْتِ لِيَّالِيَّةٍ بِيْنِ الْمُعْرِيْتِ لِيَّالِيَّةٍ بِيْنِ الْمُعْرِيْنِ الْمُعْرِينِ الْمُعْرِيْنِ الْمُعْرِينِ الْمُعْرِيْنِ الْمُعْرِينِ الْمُعْرِيْنِ الْمِيْنِ الْمُعْرِيْنِ الْمُعْرِيْنِ الْمُعِلْمِ الْمُعِلْمِ الْمُعِلْمِ الْمُعِلْمِ الْمُعِلْمِ الْمُعْرِيْنِ الْمُعْرِيْنِ الْمُعِلْمِ الْمِعِلْمِ الْمِعِلْمِ الْمِعِلْمِ الْمِعِلِيْمِ الْمِعِلْمِ الْمُعِلْمِ الْمِعِلْمِ الْمِعِلْمِ الْمِ

تأليف المَحْدَبْكَ يَنْ فَحَدِّ الْعَسْقَلَافِي الْعَافِطُ أَجِّمَدَبْكِ الْعَسْقَلَافِي الْعَسْقَلَافِي الْعَسْقَلَافِي الْعَلَمْ الْعَلَمُ الْعِلْمُ الْعَلَمُ الْعِلْمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلِمُ الْعَلَمُ الْعِلْمُ الْعَلَمُ الْعِلْمُ الْعُلِمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْع

مَع التوضيحُ والإضَافة مِن كلَامِ الحافِظَيِّ المرَّي وابَّ حجرُأُ ومِّزْ مَا عَجْرُا

حقّقة دعَلَّه عَلَيْه رَوضَّحة وَأَضاف إليه أَبُوالأُمِيثِ بَالصَّغيرُ حَرَشاغِفْ لَبَاكَسْتَا بِي

> تقتىدىم ئېچىنىنىئىزالتىلىنورنىڭ

ڴٳڒڵڂ؆ٳڝٚ ڸۺڂ؞ڗٵڶۊۮێٷ

٩١٦ بغم دت ق الجراح بن مليح بن عدي الرُّؤَاسي، بضم الراء بعدها واو بهمزة وبعد الألف مهملة، والد وكبع [٧٤٦٤]، صدوق يَهم، من السابعة، مات سنة خمس ويقال: ست وسبعين.

١١٧ من ق الجرَّاح بن مُليح البَّهراني، يفتح الموحدة، أبو عبد الرحمن الحمن الحمصي، صدوق، من السابعة.

٩١٨ ختدت كن جرهد بن رِزاح، بكسر الراء بعدها زاي وآخره مهملة، الأسلمي، مدني، له صحبة، وكان من أهل الصفة، يقال: مات سنة إحدى

ومستين.

جرير بن حازم بن زيد بن عبد الله الأزدي، أبو النضر البصري، والد وهك [۷۵۲۲]، ثقة لكن في حديثه عن قتادة ضعف، وله أوهام إذا حدّث من حفظه، وهو من السادسة، مات سنة سبعين بعد ما اختلط، لكن لم يحدث في حال اختلاطه.

٩٢٠ ص جريرين جَيَّان أبي الهيَّاج الأسدي، مقبول، من السادسة.

٩٢١ خ م س جرير بن زيد الأزدي، أبو سَلَمة، عم جرير بن حازم [٩١٩]، صدوق، من السادسة.

٩٢٢ فق جرير بن سهم التميمي، مقبول، من الثالثة.

۹۲۳ ع جرير بن عبد الله بن جابر البَجَلي، صحابي مشهور، (يقال له: يوسف هذه الأمة)، مات سنة إحدى وخمسين وقيل بعدها.

الكتاب، قبل: كان في آخر عمره يَهِمُ من حفظه، مات سنة ثمان ومات سنة ثمان وثمانين، وله إحدى وسبعون سنة .

٩٢٥ س ق جرير بن يزيد بن جرير بن عبد الله البَجَلي، حفيد الذي قبله بترجمة [٩٢٣]، ضعيف، من السابعة.

١/٩٢٥ ق جرير بن يزيد، عن منذر الثوري، هو عندي الذي قبله.

197

### شیعہ سے سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کے گھر کوآ گ لگانے کے جھوٹے قصہ پر سوالات

- په واقعه شیعه کی ۴ متندرین گتب احادیث اصول اربعه میں کیوں موجود نہیں؟
- مسلمانوں کی ۲ متندر بن احادیث کی کتب صحاح ستہ میں کیوں موجود نہیں؟
- کیا وجہ ہے کہ شیعہ کے ۱۱ اماموں میں ہے کسی ایک کا قول اس واقعہ پنہیں ماتا؟
- ۔ پیچھوٹ سب سے پہلےایک کذاب اور د جال سلیمان بن قیس نے اپنی کتاب السکیفیہ میں بغیر کسی سند کے اس واقعہ کے 🗝 سال کے بعد کھی۔
  - 🔻 کیاوجہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنۂ سے لے کر ۰۰ ۵سال تک بیروا فعہ کسی کتاب میں نہیں ملتا؟
    - 🕒 سند کے بغیراس جھوٹے گھڑے ہوئے واقعہ کو کیسے بچے مانا جائے ؟
  - بقول شیعه کے جومولا خیبر کے دن ۱۰۰ افٹ کا درواز واٹھا کرفضامیں اُڑاد ہے جو۱۰۰ اسال ابھی تک فضاء میں ہی ہے، و واپنی بیوی پر ہونے والے فلم پر مزاحمت ناکرے، شیعه کاعقیدہ ہے لاسیف الا ذوالفقار اُس دن ذوالفقار کہاں تھی؟
    - وه عرب جو بات بات يرتلواراً مله الياكرتے تھے، بنی ہاشم كہاں تھے؟
    - جومولاا ہے گھر کی حفاظت ناکر سکے اُس سے مزید کیاا مید کی جاسکتی ہے؟
  - گھر میں اتنے مردوں کی موجود گی میں ایک خاتون کیوں درواز ہ کھو لئے گئیں ، خاتون بھی سیدہ کا ئنات خاتونِ جنت؟

شیعہ کہتے ہیں کہ علی رضی اللہ عنه کورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دینے سے روکا، حدیث اصولِ اربعہ یا صحاح ستہ سے بیان کر دیں؟

#### كيا حنسرت عمسرن سيده فاطمه رضى الله عنهم كالهسر حبلايا؟

شیعہ روافض بڑے زور اور شور بیہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ سیدنا عمر بھی خطاب رضی اللہ عنہ نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کا گھر جلا دیا اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کے ایک فرزند مبارک کو شہید کر دیا۔ اس سلسلے میں شیعہ روافض اہل سنت کی کتابوں سے پچھ ضعیف روایات کا حوالہ دیتے ہیں۔ ان روایات کی شخیق درج ذیل ہے۔

تنبید: اہل سنت کی ضعیف حدیث جس میں اس واقعے کا اثر ملتا ہے ان تمام روایات میں حضرت عم رضی اللہ عنہ کے صرف دھمکی دینے کا ذکر ہے اور یہ کہیں بھی ذکر نہیں ہمی ذکر بہتر ہمی ہمی ہمی ہمی ہمی کہ ہمی ہمی ہمی کہ مسلم میں میں اس میں اللہ عنہ کو تکلیف دی۔ لہذا یہ روایات خود روافض کے ہی خلاف جاتی ہے کیونکہ اس سے ان کا گھر جلانے کا دعویٰ باطل ثابت ہوتا ہے۔

سب سے پہلی روایت تاریخ طبری سے پیش کی جاتی ہے۔ جو کچھ اس طرح ہے۔۔

حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہاں میرے دل میں دنیا کی حسرت نہیں ہے ، مگر تین چیزیں ایسی ہیں جو میں نے کی ہیں مگر کاش نہ کرتا ، اور تین چیزیں ایسی ہیں جو میں نے چیوڑ دی ہیں مگر کاش ان کو کرتا اور تین چیزیں ایسی ہیں کہ کاش میں رسول اللہ الٹی ایش ہیں ہے ان کے متعلق دریافت کرلیتا۔ وہ تین چیزیں جن کو میں چیوڑ دیتا تو اچھا ہوتا یہ ہیں، کہ کاش میں فاطمہ رضی اللہ عنہا کا گھر نہ کھولتا۔ (تاریخ طبری اردو۔ حصہ دوم۔ جلد دوم۔ صفحہ ۲۰۵)

#### كيا حضرت عمسر في سيده مناطمه رضى الله عنهم كالهسر حبلايا؟

اس روایت کی سند اس طرح ہے۔۔

ابن حميد قال حدثنا جرير عن مغيرة عن زياد بن كليب (ضعيف تاريخ طبري شخقيق محمد بن طام البرز نجي - جلد ٨ - صفحه ١٥)

جرير بن حازم ثقته بين ليكن ان كو آخرى عمر مين اختلاط مو كيا تها ( تقريب التحذيب ـ روايت نمبر ١٩٢٣ صفحه ١٩٦)

مغیرہ بن مقم تدلیس کرتے ہیں اور یہ روایت عن سے۔ یہ اہل سنت کا مشہور اصول حدیث ہے کہ مدلس کی روایت غیر صحیحین (بخاری و مسلم کے علاوہ) اگر عن سے ہو تو وہ روایت ضعیف ہوتی ہے۔ یہ روایت بھی تاریخ طبری میں عنعنہ سے ہے۔ (تقریب التھذیب ۔ روایت نمبر ۱۸۹۹۔ صفحہ ۹۲۱) (تذھیب تھذیب الکمال۔ جلد ۹۔ صفحہ ۸۰)

#### كيا حنسرت عمسرني سيره وناطمه رضي الله عنهم كالمسر حبلايا؟

رافضی اس روایت سے گھر جلانا مراد لیتے ہیں حالانکہ اس میں گھر جلانے کا کوئی تذکرہ نہیں۔ اس روایت کی سند سخت ضعیف اور منکر ہے کیونکہ اس کی سند میں علوان بن داؤد جسے علوان بن صالح کہا جاتا ہے منکر الحدیث ہے۔ (دیکھیے لسان المیزان از حافظ ابن حجر عسقلانی۔ جلد ۵۔ صفحہ ۷۲۲) (ضعیف تاریخ طبری تحقیق محمد بن طاہر البرزنجی۔ جلد ۸۔ صفحہ ۱۵۴،۱۵۳،۱۵۳)

لہذا یہ روایت جحت نہیں۔

رافضی اسطی طرح تاریخ طبری کی ایک اور ضعیف روایت کو سیدنا عمر بن خطاب پر طعن کرنے کے لئے استعال کرتے ہیں۔ وہ روایت بے ہے۔
زیاد بن کلیب سے مروی ہے کہ وہاں سے عمر بن خطاب علی رضی اللہ عنہم کے مکان پر آئے، طلحہ، زبیر، اور بعض دوسرے مہاجرین رضی اللہ عنہم بھی وہاں موجود خصے۔ عمر رضی اللہ عنہ کر بیعت کرو، ورنہ میں اس گھر میں آگ لگا کر تم سب کو جلا دوں گا۔ زبیر رضی اللہ عنہ تلوار نکال کر عمر رضی اللہ عنہ پر بڑھے مگر فرش میں پاؤں الجھ جانے کی وجہ سے گرے اور تلوار ہاتھ سے چھوٹ گئ، تب اور لوگوں نے فورا زبیر رضی اللہ عنہ پر یورش کر کے انہیں قابو کر لیا۔ (تاریخ طبری اردو۔ حصہ اول۔ جلد دوم۔ صفحہ ۲۰۹)

ہر روایت کا اصل سکین دیکھنے کے لئے وسکریٹن میں لک۔ ملاحظ کریں

صفحب



#### كيا حضرت عمسرنے سيده مناظمه رضى الله عنهم كا گلسر حبلايا؟

تیسری اور آخری روایت مصنف ابن ابی شیبہ سے پیش کی جاتی ہے لیکن اس میں بھی گھر جلانے کا ذکر نہیں۔ روایت اس طرح ہے۔۔

یری اللہ النے النہ النے النہ النہ عبر اللہ عنہ کی بیعت کی گئ تو علی اور زبیر فاطمہ رضی اللہ عنہم کے گھر میں مشورہ اور گفتگو کیا کرتے ہے جب عمر رضی اللہ عنہ کو اس بات کی خبر ہوئی تو عمر فاطمہ کے گھر میں مشورہ اور گفتگو کیا کرتے ہے جب عمر رضی اللہ عنہ کو اس بات کی خبر ہوئی تو عمر فاطمہ کے گھر کے پاس آئے اور کہا اے بنت رسول النے آئے آئے مجوب ترین فرد میرے نزدیک آپ کے والد ہیں اور ایکے بعد آپ ہیں اللہ کی متم یہ موئے تو میں گھر کو جلا دو نگا جب عمر چلے گئے اور یہ افراد جناب سیدہ کے پاس آئے تو فاطمہ رضی اللہ عنہا نے کہا معلوم ہے عمر نے کیا کہا ہے ؟ عمر نے کہا ہے اللہ کی قتم اگر دوبارہ یہ لوگ جمع ہوئے تو تم لوگوں پر گھر کو جلادو نگا۔ خدا کی قتم عمر اپنے کہے پر عمل کر حب کا۔ (مصنف ابن ابی شیبہ۔ کتاب المغازی۔ جلد ۱۳ صفح ۲۹۸ -۲۹۹)

اس روایت کی سند اس طرح ہے: حد ثنا محمد بن بشر نا عُبید الله بن عمر حد ثنا زید بن اِسلَم عن اِبید اِسلم مگر افسوس سے ساتھ بید روایت بھی روافض کے لگئے قابل استدلال نہیں کیونکہ اس میں بھی صرف دھمکی کا ذکر ہے جبکہ گھر جلانے کا ذکر نہیں۔

بر روایت کا اصل سکین دیکھنے کے لئے ڈسکریپشن میں لئک ملاحظ کریں

باری ہے

#### كيا حضرت عمسرن سيده ف المهدر رفي الله عنهم كالمسر حبلايا؟

رافضی اس روایت سے گھر جلانا مراد کیتے ہیں حالانکہ اس میں گھر جلانے کا کوئی تذکرہ نہیں۔ اس روایت کی سند سخت ضعیف اور منکر ہے کیونکہ اس کی سند میں علوان بن داؤد جے علوان بن صالح کہا جاتا ہے منکر الحدیث ہے۔ (دیکھیے لسان المیزان از حافظ ابن حجر عسقلانی۔ جلد ۵۔ صفحہ ۲۷۴) (ضعیف تاریخ طبری شخقیق محمہ بن طاہر البرزنجی۔ جلد ۸۔ صفحہ ۱۵۴،۱۵۳،۱۵۳)

لہٰذا بیہ روایت جحت نہیں۔

رافضی اسطی طرح تاریخ طبری کی ایک اور ضعیف روایت کو سیدنا عمر بن خطاب پر طعن کرنے کے لئے استعال کرتے ہیں۔ وہ روایت ہے ہے۔
زیاد بن کلیب سے مروی ہے کہ وہاں سے عمر بن خطاب علی رضی اللہ عنہم کے مکان پر آئے، طلحہ، زبیر، اور بعض دوسرے مہاجرین رضی اللہ عنہم بھی وہاں موجود
تھے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا چل کربیعت کرو، ورنہ میں اس گھر میں آگ لگا کر تم سب کو جلا دوں گا۔ زبیر رضی اللہ عنہ تکوار نکال کر عمر رضی اللہ عنہ پر بڑھے مگر
فرش میں پاؤں الجھ جانے کی وجہ سے گرے اور تلوار ہاتھ سے چھوٹ گئ، تب اور لوگوں نے فورا زبیر رضی اللہ عنہ پر یورش کر کے انہیں قابو کر لیا۔ (تاریخ طبری
اردو۔ حصہ اول۔ جلد دوم۔ صفحہ ۴۰۹)

#### كيا حنسرت عمسرنے سيده ف الحمد رضى الله عنهم كا گهسر حبلايا؟

اسلم (حضرت عمر کے غلام) تابعی بیں اور صحابی نہیں ہیں۔ لہذا اس روایت میں بھی تابعی براہ راست ایک واقعہ بیان کر رہے ہیں۔ ان کا اس واقعہ میں موجود ہونا ثابت نہیں کیونکہ رسول اللہ لٹیٹیڈیٹی کی وفات الم بجری میں رکھ الاول کے مہینے میں ہوئی۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنها کی وفات آپ لٹیٹیڈیٹی کی وفات کے چھ ماہ بعد رمضان یا شوال میں ہوئی۔ جس واقعہ میں حضرت عمر رضی اللہ عنه کی طرف الزام لگایا جاتا ہے وہ واقعہ آپ لٹیٹیڈیٹی کی وفات کی فورا بعد ہے کا۔ اسلم القرشی تو ان تینوں واقعات میں موجود نہ تھے۔ مطلب آپ لٹیٹیڈیٹی کی وفات کے وقت، جب سے دھمکی والا واقعہ ہوا اور تیسرا سیدہ فاطمہ کی وفات کے وقت۔ بلکہ وہ تو سیدہ فاطمہ کی وفات کے بعد مدینہ آئے۔امام بخاری ان کے متعلق لکھتے ہیں۔

اسلم، غلامِ عمر یمن کے قیدیوں میں سے تھے ابن اسحاق سے نقل ہوا ہے کہ عمر نے اسلم کو ااہجری میں جب امیر جج ابو بکر کی طرف سے تھے خریدا۔ (تاریخ الکبیر ازامام بخاری۔ جلد ۲۔ روایت نمبر ۱۵۲۵۔ صفحہ ۲۳،۲۳)۔

مطلب اسلم اا جری میں جج کے بعد مدینہ آئے لینی سیدہ فاطمہ کی وفات کے بھی دو ماہ بعد۔

اب سوال میہ بیدا ہوتا ہے کہ اسلم نے میہ واقعہ کس سے سنا؟؟؟ جبکہ وہ تو بہت بعد مدینہ آئے۔ تو ثابت ہوا کہ مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت بھی مرسل ہونے کی وجہ سے نا قابل استدلال ہے۔

#### كيا حضرت عمسرن سيده ف المهدر رفي الله عنهم كالمسر حبلايا؟

دوسری بات اس واقعہ میں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں " اے بنت رسول النافیاتی مجبوب ترین فرد میرے نزدیک آپ کے والد ہیں اور الکے بعد آپ ہیں" جس سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی اہل بیت سے محبت ثابت ہو جاتی ہے۔ دوسرا میہ ڈرایا دھمکانا سیدہ فاطمہ کے لئے نہیں بالکل ان لوگوں کے لئے تھا جو گھر میں جمع ہوتے سے۔

آخر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ شیعہ معتبر تتابوں میں بھی یہ واقعہ موجود نہیں۔ یہ واقعہ طبری نے احتجاج میں نقل کیا ہے لیکن اس میں بھی صرف دھمکی کا ذکر ہے جلانے کا ذکر نہیں۔

## سيره فاطمه رضى الله عنها كى نماز جنازه سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پڑھائی.

روايت سد اسكى وت عن بحرفى جدور ي موض دفات ين ارشاد قرماياك يد الناب يدائل بدك مريد كم بعد ميراج الد البود كاهية اكلندسب وأول كاساعة وياب عايدت إساوت بن زول الكسامهول عنا مروطورت كابتنا أيسا يعالم اطائدة باشقة الياك إربان التكراسوا ويستاليس ين الشاعليات كوامين كالطيفرس ويكرب كروال بنازة كوهورك ے توں مدیکا وہ کا خری بنا تہ ج تا بہارٹ نے فردیا ہے جنا کرد کی وجب اسماڈے جنا کرد کی یا تواٹ بہت سرور ہوئیں، کر المعترن عنى التفطير ومل ك مصال ك بعد عد كسى غراب كواف مسرورا وراصطرح مسكرة ميس ويكيدان البط في اسمال كودسيت كالما وتعالى بعلى وفوات عن في توضيل دينا الاركس كوبيت بأس بين الفوينا واسحاد به عام اليرافي وزور شاجان يركس كوديكها ايك قول يدجه كرون بالمان وفي الدور شرون الريات كاسارة تمازون ديام وانذي والمي كروياء ابعن والبات يتي يرجه كرووس عدان بينا بستينين اودويكم محابد منوان التأطيع البعين العابد الخي التأويد كك بر تورون ك الله وسيد ل تعرف ك المراج المراج والمراج والمراح وا والمهالية هذرناجود بالرماياك فاطروايين مفرحتها والمسيت كرحكم القيق كروب مين وثها عندب وك أو فيصعات مي وفي كران كراميرين جنازه ہے کسی نا ہون کا دربطے ۔ لبنا میں نے ان کی دھیست پرطواکیا ﴿ اودکسی کو اخلاع منبس کری مشہورہ ایت ہے ۔ صل الخفاب مين بيان دوايت به كردناب الويروس الفي البدائي بالموت اورت برب الوم يفي الدونيم فالاعتاد ع وقت التربيث لانظة مي عدقبل جنب ميراتي مغرب وعشاد كرمايين وفات يا چكايش . يه مودعت ن مرافعيسا كادات على انخفرت مؤالت طبيوم لي وفان كولوريد إلى ماد كذب فال - تهدى الويسا دك ١٠٠٠ مدال هي الصنوات الى عن التفاعذ كه يكن يرا أيط وجا مراه مداق اللي الما يوها ورج الكرون كمساعة أب تديد فما زاوافرياق.

واقتادت دوايات آب ند مناحظة ويلياء آخرى دوايت كواكرة المائة في مي قبول كرك توضعى واحتراص فتم برجانا بعد يبكن اعتراص برائد الدوائل كالدخل ركية والدوهزات اليس قراع كالبواراق كا كلادل مفامر وكرس خيال فام يوكا على اودای امریکه جناب صدیق بی ویزان در مران پرحدم حامزی عنی دهست برک بنا دخی مکسی کرورت ورفوش کو اس میں کو فیادگی

نين هذا الك ويواجش في لنا بديعه كركدورت والراحلي ال كاسبب من أويي بات مدافريو أر كاجنازه نزونها في رحالانك محونين عد كونكر بالناع موضى برووزة شير وستى . و جب بابران آب توصون عبي عن منذ فرزن جا ب سعيد بن العامي عن الذوذ كوج البرسا كهمانية المتأرك فيلياك كرمرعانية ومؤروة علدوان بكرمشيوس آك اسامون اراد



بعضامه والكاورون والمراجع والمراجع والمعارث والمعارض والمعارض للتفاقة وسيون ولتي مال مخارات ولاطانت والمايت والمايت قائدهنده کون اولکه داد دخت شار متراند کاشین دادی از کشاری می از باده کشور





## سیرہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کی نماز جنازہ سیرنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پڑھائی.

الدورواليان الأخار

ں ہے۔ اور وہے صفرت قاطر جینان کی وقاعت کا وقت قریب آیا تو آئے ہے۔ صفرت اسا موست محیس استوٹ صدیقی النادی کا اور کی کو وہیں ہی کا کہ وہ آئیں قسل وے کی واٹیوں نے اور صفرت فی تان افیا طالب اور سلی ام راقع نے آپ کوشش ویا اور جمش کا قول ہے کہ صفرت مہاس میں مجمود المطلب جیناد مجمودان میں قبال تھے ۔ اور ہے ہوروایت تعمیل ہے آئیں کا امار ڈیس کہا جا اپنی وقاعت سے قبل شس کیا اور وہیت کی کہ ایس اس کے احداث اور جائے۔ یوروایت تعمیل ہے آئیں کا امار ڈیس کیا جا سکل ۔ والد الحم

اورة ب كي اراز جناز وة ب مك خاوة معفرت كلّ مند يز حافي اور يعفى كافرال من كرة ب يز حافي اور يعنى كافرال من كردهفرت الإنكرامد في العدو مندي حافي موافداهم اورة بهاره أرصفهان المعادلة على مكروز رامت كودال يا كيا اور يعنى كافرال منه كرة ب رومن مقرق رافي من يعفر به عدد ارادر يعفر روعة واراد والعفر تحت باداد ويعنى آفو ما ومان كر.





راقشیت کے لینے طرف کی علامت

فالدموكي كماء عاداقا عكوان

Saml ShahZad شیعوں کے شیخ مفید کی جھالت دیکھیں کہتا ہے ابو بکر صدیق نے سیدہ فاطمہ کو انبیاء کی وراثت کے متعلق حدیث سنا کر ان کا مطالبہ فدک رد کر دیا حالانکہ یہ خبرِ واحد ہے اور سوائے ابو بکر کے نا اسے کوئی جانتا ہے نا سنا ہے نا روایت کرتا ہے حالانکہ کتانی نے اس حدیث کو "نظم المتناثر من الحدیث الحتواتر" میں ذکر کیا کہ یہ حدیث 13 صحابہ سے مروی ہے جن میں آٹھ (8) عشرہ مبشرہ میں سے ہیں اور یمی حدیث شیعہ کتب میں بھی سیجے سند سے مروی ہے یہ بات شیخ مفید کی شیعہ و اھلسنت دونوں کی روایات سے جھالت اور ناواقفیت ثابت کرتی ہے

۲۷۲ – حدیث :
لا نورث ما ترکنا صدقة .
آورده فی الأزهار من حدیث :
۱ – عمر
۳ – وعلی

۳ – وعلى ٤ – وسعد بن أبي وقاص
 ٥ – والعباس ٢ – وأبي بكر الصديق
 ٧ – وعبد الرحمن بن عوف ٨ – والزبر بن العوام

۱۱ وطلحة ۱۲ وحديفة
 ۱۳ وابن عباس ، ثلاثة عشرنفساً .

قال فقد رواه من العشرة المشهود لهم بالجنة ثمانية نظير حديث من كذب على ا ه .

۲ -- وعثمان

West |

كتاب جامع ٢٧٤ ، ٢٧٣ ــ الرؤيا الصالحة

(قلت) لكن حديث من كذب تقدم أنه رواه العشرة كلهم ثم هذا الحديث قال الحافظ ابن حجر أيضاً في أماليه أنه حديث صحيح متواتر .

٣٧٣ - أحاديث :

تزوجه صلى الله عليه و. وأم سلمة ، ، وحفصة ، و وأم حبيبة ، وجويرية بنت الحارث .

ذكر ابن رشد في جام بعد ذكرهن على هذا الترتيب العلم بنقل التواتر بهن وهن إ وسودة وعائشة وحفصة وأم خزيمة وزينب بنت جحش وهي صفية توفي مهن اثنان وتوفى صلى الله عليه وسلم عن والله سبحانه وتعالى أعلم .

مَنْ الْمُعَالِدُ الْمُعَالِدُ الْمُعَالِدُ الْمُعَالِدُ الْمُعَالِدُ الْمُعَالِدُ الْمُعَالِدُ الْمُعَالِدُ ا

نظىمالىتىناۋ مەن (ئارىخىلاتخاسىنا)

اليف الدعنيداندمحدين جعفرالكتان

(YIY)

موسیٰ خان

اطبعة الثانية المسححة ذات المهارس العلمية عاشر الأنباء...

و ردَّ أبوبكر دعواها هذه أيضاً بحديث رواه هو وحده أنَّ النبيِّ صلَّى اللَّه عليه وآله و سلَّم قال: «نحن معاشر الأنبياء لا نورَّث ما تركناه صدقة».

فادَّعى أنَّ النبي لم يترك ميراثاً و لاتركة ، و أنَّ كلَّ مخلَّفاته صدقة.

و مع أنَّ هذا خبر واحد، لم يعرفه و لم يسمعه و لم يروه يومذاك غير أبي بكو (١).

و مع أنَّ الاولى بسماعه و روايته ـ لو كان النبيُّ صلَّى اللَّه عليه وآله قاله ـ



(١) و ان كانت أسانيده كثرت - بعد ذلك - حتى صار من المتواترات في عهد معاوية !!!

بستسوالت الوصني التكييبيعرج

المسلين

كيرالكاذبين

تالبيف

مضدانية الله كالمضائعة

ئاست مد بخت کنب مد وساکت



## انبیاء کے مال کا قرآنی حکم

59 : سورة الحشر 7

مَاۤ اَفَآءَ اللهُ عَلَى رَسُولِم مِنۡ اَہُلِ الْقُرٰى فَلِلّٰہِ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِى الْقُرۡبٰى وَ الۡيَتٰمٰى وَ الْمَسٰكِيۡنِ وَ ابۡنِ السَّبِيۡلِ ۙٚكَىۡ لاَ يَكُوۡنَ دُوۡلَۃً بَيۡنَ الاَّغۡنِيَآءِ مِنۡكُمُ ۗ وَ مَاۤ اٰتٰىكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوۡهُ \* وَ مَا نَہٰىكُمۡ عَنۡهُ فَانۡتَهُوا ۚ وَ اتَّقُوا اللهِ ۗ إِنَّ اللهِ شَدِيۡدُ الْعِقَابِ \*\*

بستیوں والوں کا جو (مال) اللہ تعالٰی تمہارے لڑے بھڑے بغیر اپنے رسول کے ہاتھ لگائے وہ اللہ کا ہے اور رسول کا اور قرابت والوں کا اور یتیموں مسکینوں کا اور مسافروں کا ہے تاکہ تمہارے دولت مندوں کے ہاتھ میں ہی یہ مال گردش کرتا نہ رہ جائے اور تمہیں جو کچھ رسول دے لے لو، اور جس سے روکے رک جاؤ اللہ تعالٰی سے ڈرتے رہا کرو، یقیناً اللہ تعالٰی سخت عذاب والا ہے\*

#### كيا حنسرت عمسرن سيره وضاطمه رضى الله عنهم كالمسر حبلايا؟

تیسری اور آخری روایت مصنف ابن ابی شیبہ سے پیش کی جاتی ہے لیکن اس میں بھی گھر جلانے کا ذکر نہیں۔ روایت اس طرح ہے۔۔

بعد رسول الله التي الآليظ جب ابو بكر رضى الله عنه كى بيعت كى گئ تو على اور زبير فاطمه رضى الله عنهم كے گھر ميں مشورہ اور گفتگو كيا كرتے تھے جب عمر رضى الله عنه كو اس بات كى خبر ہوئى تو عمر فاطمه كے گھر كے پاس آئے اور كہا اے بنت رسول التي اليّظ مجوب ترين فرد مير بن نزديك آپ كے والد بيں اور الحكے بعد آپ بيں ليكن الله كى فتم بيہ مجت مير بيد مانع نہيں ہے اگريہ افراد تمہارے گھر ميں جمع ہوئے تو ميں گھر كو جلا دو نگا جب عمر چلے گئے اور بيد افراد جناب سيدہ كے پاس آئے تو فاطمه رضى الله عنها نے كہا معلوم ہے عمر نے كيا كہا ہے ؟ عمر نے كہا ہے الله كى فتم اگر دوبارہ بيد لوگ جمع ہوئے تو تم لوگوں پر گھر كو جلادو نگا۔ خداكى فتم عمر اپنے كہے پر عمل كو حين الله كى من الله كى الله كارى كے الله كى الله كارى كى الله كى ا

اس روایت کی سند اس طرح ہے: حد ثنا محمد بن بشرٍ نا عُبید الله بن عمر حد ثنا زید بن اِسلَم عن اِبید اِسلم مگر افسوس سے ساتھ بید روایت بھی روافض کے لئے قابل استدلال نہیں کیونکہ اس میں بھی صرف دھمکی کا ذکر ہے جبکہ گھر جلانے کا ذکر نہیں۔